تحریک آزادیٔ کشمیر

از سيدناحضرت مرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيح الثاني اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُو لِمِ الْكَرِيْمِ

### رياست كشميرو جمول ميں مسلمانوں كي حالت

(تحرير فرموده ۱۲جون ۱۹۳۱ء)

میں متواتر کئی سال سے تشمیر میں مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اور لمبے مطالعہ اور غور کے بعد میں اس بتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ جب تک مسلمان ہر قتم کی قربانی کرنے کیلئے تیار نہ ہوں گے میہ زر خیز خطہ جو نہ صرف زمین کے لحاظ سے زر خیز ہے بلکہ دماغی قابلیتوں کے لحاظ سے بھی حیرت انگیز ہے 'بھی بھی مسلمانوں کیلئے فائدہ بخش توکیا آرام دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔

میں ۱۹۲۹ء میں جب کشمیر گیا تو جھے یہ بات معلوم کر زمینداروں میں بیداری کی روح کے نمایت ہی خوشی ہوئی کہ سلمانوں میں ایک عام بیداری پائی جاتی تھی۔ حتی کہ کشمیری زمیندار جو کہ لمبے عرصہ سے تعلموں کا تختہ مشق ہونے کی وجہ سے اپی خود داری کی روح بھی کھو چھے تھے ان میں بھی زندگی کی روح داخل ہوتی ہوئی معلوم دیتی تھی۔ انفاقِ حسنہ سے زمینداروں کی طرف سے جو جدو جمد کی جا رہی تھی اس کے لیٹر رایک احمدی زمیندار تھے۔ زمینداروں کی حالت کے درست کرنے کے لئے جو کچھ وہ کوشش کر رہے تھے اس کی وجہ سے ریاست انہیں طرح طرح سے دق کر رہی تھی۔ وہ ایک نمایت ہی شریف آدی ہیں 'معزز زمیندار ہیں 'اچھے تاجر ہیں اور ان کا خاندان ہیشہ سے ہی نمایت ہی معزز اور شریف سمجھے جاتے رہے ہیں لیکن محض کسانوں کی حمایت کی وجہ سے ان کانام بدمعاشوں میں لکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جب میں جا رہی تھی۔ جب میں حمایت کی وجہ سے ان کانام بدمعاشوں میں لکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جب میں حمالات معلوم ہوئے تو میں نے مولوی عبدالر جیم صاحب درد

ایم-اے کو اس بارہ میں انسپٹر جزل آف پولیس ریاست جموں و کشیر سے ملاقات کے لئے بھیجا۔ گفتگو کے بعد انسپٹر جزل آف پولیس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ جائز کو شش بے شک کریں لیکن زمینداروں کو اس طرح نہ اگسائیں جس سے شورش پیدا ہواور اس کے مقابلہ میں وہ بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ناجائز تکلیفیں پولیس کی طرف سے پہنچ رہی ہیں وہ ان کا ازالہ کر دیں گے۔ اور اس طرح یہ یقین دلایا کہ جو جائز تکالیف کسانوں کو ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لئے رہاست تیار ہے۔ ہم نے یہ یقین دلایا کہ جو جائز تکالیف کسانوں کو ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لئے ان صاحب کو جو اس وقت کسانوں کی رہنمائی کر رہے تھے یہ یقین دلایا کہ ان کی جائز شکایات پر ریاست غور کرے گی اس لئے وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے شورش اور فقنہ کا خوف ہو۔ ایکن نتیجہ یہ ہوا کہ زمینداروں کی جائز شکایات کا دور ہونا تو الگ رہا برابر دو سال سے ان ساحب کے فلاف ریاست کے محکمام کو ششیں کر رہے ہیں اور باوجود مقامی ڈکام کے کھنے کے کہ صاحب نمایت ہی شریف انسان ہیں' ان کا نام بر محاشوں میں درج کرنے کی کو شش کی جائز رہی ہیں۔ دوہ صاحب نمایت ہی شریف انسان ہیں' ان کا نام بر محاشوں میں درج کرنے کی کو شش کی جائز رہی ہے۔ یہ معاملہ مسٹرویک فیلڈ (MR. WAKEFIELD) کے سامنے بھی لایا جاچکا ہے لیکن افوں سے وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کر سے۔

اس تجربہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تازہ خبر مسٹرویک فیلڈ کا تازہ وعدہ ہو "انقلاب" مؤرخہ ۱۱۔ بون کے پرچہ میں شائع ہوئی ہے کہ مسٹرویک فیلڈ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکالیف کو مماراجہ صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے دور کرنے کی کوشش کریں گے اس پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جن کو مسٹرویک فیلڈ سے ملنے کا موقع حاصل ہوا ہے مسٹرویک فیلڈ کی شخصیت یقین دلاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں نمایت اچھ آدی ہیں اور جمال تک ہو سکے مسلمانوں کی خیر خوابی کرتے ہیں لیکن مسٹرویک فیلڈ بہرحال ایک ہندو ریاست کے طازم ہیں اور ریاست بھی وہ جس میں آج سے ساٹھ 'ستر سال پہلے یہ سکیم ہندو ریاست کے طازم ہیں اور ریاست بھی وہ جس میں آج سے ساٹھ 'ستر سال پہلے یہ سکیم ہندو بنالیا جائے۔ ہم سب کو اس بات کی سائل گئی تھی کہ س طرح مسلمانوں کو شدھ کر کے ہندو بنالیا جائے۔ ہم سب کو اس بات کی املی گئی تھی کہ سر ہری سکھ ہمادر مماراجہ کشمیر کے گدی نشین ہونے پر ریاست کی حالت اچھی ہو جائے گئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بر تر ہو گئی ہے نہ اس لئے کہ مماراجہ ہری سکھ ہمادر اپنے پیش رُو سے ذیادہ متعضب ہیں کیونکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ بلکہ اس وجہ سے بیش رُو سے ذیادہ متعضب ہیں کیونکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ بلکہ اس وجہ سے بیش رُو سے ذیادہ متعضب ہیں کیونکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ بلکہ اس وجہ سے بیش رُو سے ذیادہ متعضب ہیں کیونکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ بلکہ اس وجہ سے بیش رُو سے ذیادہ متعضب ہیں کیونکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ بلکہ اس وجہ سے

کہ ریاست میں ایک ایسا عضر اس وقت غالب ہو رہا ہے جو نمایت ہی متعضب ہے اور آریہ راج کے قائم کرنے کے خیالی بلاؤ پکا رہا ہے۔ یہ عضر چو نکہ مہاراجہ صاحب بماور کے گردو پیش رہتا ہے اور ریاست کی بدقتمتی ہے اس وقت ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک بن رہا ہے اس لئے مہاراجہ صاحب بماور جموں و کشمیر بھی یا تو اس عضر کے برھے ہوئے نفوذ ہے خوف کھا کر یا بوجہ ناوا تفیت کے ان کی پالیسی کو نہ سمجھتے ہوئے کسی مخالف آواز کے سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک مخص اس بات کو جانتا ہے کہ مسٹرویک فیلڈ چند سال پہلے ریاست میں سب سے بری طاقت سمجھ جاتے تھے لیکن یہ امر بھی ہر مخص کو معلوم ہے کہ مسٹرویک فیلڈ کی اب وہ حالت نہیں ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کو حقوق دینے کے متعلق جو تجاویز تھیں ان کا جو حشر ہوا' ماس سے مسٹرویک فیلڈ کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پس ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں۔ میں اپنی کو ششوں کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔

تشمیر ایک ایبا ملک ہے جے صنعت و حرفت کا مرکز بنایا جا سکتا مرکز بنایا جا سکتا حرفت کا فرض ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں کو ترقی دے کر ہم اپنی صنعتی اور حرفتی پہتی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کی آب و ہواان شدید تغیرات سے محفوظ ہونے کی دجہ سے جو پنجاب ہیں پائے جاتے ہیں 'بارہ مہینے کام کے قابل ہے۔ ہندوستان کی انڈسٹریل ترقی میں اس کاموسم بہت حد تک روک ہے لیکن تشمیراس روک سے آزاد ہے اور پھروہ ایک و سیع میدان ہے جس میں عظیم الثان کارخانوں کے قائم کرنے کی پوری گنجائش ہے۔ پس تمام مسلمانوں کا پید فرض ہونا چاہئے کہ وہ اس ملک کو اس جابی سے بچانے کی کوشش کریں جس کے سامان بعض فرض ہونا چاہئے کہ وہ اس ملک کو اس جابی سے بچانے کی کوشش کریں جس کے سامان بعض ان انقبارات جیسے انتقاب " دمسلم آؤٹ گئگ" " سیاست" اور "من رائز" اور ای طرح نیا اخبار " مشمیری مسلمان" جوں اور تشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کی حقاظت میں بہت پچھ حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن خالی اخبارات کی کوششیں ایسے معاملات کو پوری طرح کامیاب نہیں کر سکتیں۔ ضرورت ہے کہ ریاست تشمیر کو اور گور نمنٹ کو پوری طرح اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ اس معاملہ میں سارے کے سارے مسلمان خواہ وہ بڑے ہوں یا کہ چھوٹے ہوں کشمیر کے مسلمانوں کی تائید اور حمایت پر ہیں اور ان مظالم کو جو وہاں کے مسلمانوں پر جائز رکھے کے مسلمانوں کی تائید اور حمایت پر ہیں اور ان مظالم کو جو وہاں کے مسلمانوں پر جائز رکھے کے مسلمانوں کی تائید اور حمایت پر ہیں اور ان مظالم کو جو وہاں کے مسلمانوں پر جائز رکھے

جاتے ہیں کمی صورت میں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جماں تک میں سمجھتا ہوں ر پاست پر اور گورنمنٹ پر زور ڈالنے کے سامان مفقود نہیں ہیں' ہم دونوں طرف زور ڈال سکتے ہیں۔ ضرورت صرف متحدہ کوشش اور عملی جدوجہد کی ہے۔

میں نے ان مطالبات کو جو مسلمانان کشمیر کی طرف سے

مسلمانوں کے مطالبات مسرویک فیلڈ کے پیش ہوئے ہیں دیکھاہے۔ میرے نزدیک وہ

نهایت ہی معقول اور قلیل ترین مطالبات ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان میں اس مطالبہ کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے علاقہ میں انجمنیں قائم کرنے پر جو روک پیدا کی

جاتی ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ جہاں تک مجھے علم ہے یمی یو نچھ کے علاقہ میں بھی روک ہوتی ہے اور اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح تحریہ و تقریر کی مکمل آزادی کا

مطالبہ کیا گیا ہے ای طرح اجتاع کی مکمل آزادی کا بھی مطالبہ کیا جائے۔ اور میرے نزدیک علاقہ کشمیر کے مسلمانوں کے زمیندارہ حقوق جو ہیں ان پر نظر ثانی کامطالبہ بھی ہو نا چاہئے۔ کشمیر

کے مسلمانوں کا بیشتر حصہ زمیندار ہے لیکن وہ لوگ ایسے قیود میں جکڑے ہوئے ہیں کہ سراُٹھانا ان کے لئے ناممکن ہے۔ عام طور پر تشمیر کے علاقہ میں کسی نہ کسی بڑے زمیندار کے قبضہ میں

جا کدادیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دو جار مسلمان زمیندار بھی ہیں۔ لیکن دو چار مسلمانوں کی وجہ سے تشمیر کے لا کھوں مسلمانوں کو غلام

نہیں ہے رہنے دینا چاہئے۔

مسٹرویک **فیلڈ کے وعدول کے پنچے خطرہ کااختال** ہمیں کشمیر وجوں کے مسلمانوں جمال تک میں سمجھتا ہوں اگر کی آزادی کا سوال حل کرنا مطلوب ہے تو اس کا وقت اس سے بہتر اور نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے نتیجہ میں قدرتی طور پر انگلتان اپنے قدم مضبوط کرنے کے لئے ریاستوں کو آئندہ بہت زیادہ آزادی دینے پر آمادہ ہے۔اگر اس وقت کے آنے ہے پہلے جموں اور کشمیر کے مسلمان آزاد نہ ہو گئے تو وہ بیرونی دباؤ جو جموں اور کشمیر ریاست پر آج ڈال سکتے ہیں کل نہیں ڈال سکیں گے۔ پس میرے نزدیک اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک کانفرنس

جلد سے جلد لاہوریا سیالکوٹ یا راولپنڈی میں منعقد کی جائے۔اس کانفرنس میں جموں اور کشمیر ہے بھی نمائندے مبلوائے جائیں اور پنجاب اور اگر ہو سکے تو ہندوستان کے دو سرے علاقوں

یے مسلمان لیڈ روں کو بھی بلایا جائے۔اس کانفرنس میں ہمیں یو رے طور پر جموں اور تشمیر کے نمائندوں سے حالات بن کر آئندہ کے لئے ایک طریق عمل تجویز کرلینا چاہئے۔ اور پھرایک طرف حکومت ہندیر زور ڈالنا جاہئے کہ وہ تشمیر کی ریاست کو مجبور کرے کہ مسلمانوں کو حقوق دیئے جائیں۔ دو سری طرف مہاراجہ صاحب تشمیر و جموں کے سامنے پورے طور پر معاملہ کو کھول کر رکھ دینے کی کوشش کی جائے تا کہ جس حد تک ان کو غلط فنمی میں رکھا گیا ہے وہ غلط فنمی دور ہو جائے۔اور اگر ان دونوں کو ششوں سے کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھرایسی تدابیرا ختیار کی جائیں کہ جن کے نتیجہ میں مسلمانان جموں و کشمیروہ آ زادی حاصل کر سکیں جو دو سرے علاقیہ کے لوگوں کو حاصل ہے۔ چو نکہ ریاست ہندو ہے ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو گاکہ ہم اینے حقوق میں سے کچھ حصہ رئیس کے خاندان کے لئے چھوڑ دیں لیکن پیر کسی صورت میں شلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ۹۵ فصدی آبادی کویانچ فصدی بلکہ اس سے بھی کم حق دے کر خاموش کرا دیا جائے۔ میرے خیال میں کشمیری کانفرنس نے جو کچھ کام اس وقت تک کیا ہے وہ قابل قدر ہے لیکن بیہ سوال اس قتم کا نہیں کہ جس کو باقی مسلمان تشمیریوں کا سوال کہہ کر چھوڑ دیں۔ مسلمانان جموں و تشمیر کو اگر ان کے حق سے محروم رکھا جائے تو اس کا اثر صرف تشمیر پوں پر ہی نہیں بڑے گا بلکہ سارے مسلمانوں پر بڑے گااس لئے کوئی وجہ نہیں کہ دو سرے مسلمان تما شائی کے طور پر اس جنگ کو دیکھتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کی دعوت کشمیری کانفرنس کی طرف سے جاری ہونی چاہئے لیکن دعوت صرف کشمیریوں تک ہی محدود نهیں رہنی جاہئے بلکہ تمام مسلمانوں کو جو کوئی بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں'اس مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دینی چاہئے اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر متحدہ کوشش کی جائے تو اس سوال کو جلد (الفضل ۱۲٬۲۱ جون ۱۹۴۱ء) سے جلد حل نہ کیا جاسکے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

### معاملاتِ کشمیرے حل کے متعلق جلسہ شوری

ابھی ابھی میری نظرسے اخبار "سیاست" کا مضمون "کشمیر کانفرنس کے انعقاد کی تجویر"
گزرا ہے - میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ مضمون خود عملۂ سیاست کی طرف سے ہے یا کسی نامہ نگار کی طرف سے کیونکہ ینچ کسی کا نام نہیں ہے مگر بہر حال مجھے خوشی ہے کہ اہل کشمیر کی توجہ کام کی طرف بھر رہی ہے - مجھے مکری خواجہ حن نظامی صاحب دہلوی کا بھی ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے سیالکوٹ کو جلسہ شور کی کے لئے پند فرمایا ہے اور ہر طرح امداد کرنے کا وعدہ کیا ہے - میں نے انہیں جواباً یمی تحریر کیا ہے کہ اب اس تجویز کی اشاعت کے بعد پہلا حق کشمیری کانفرنس کا ہے کہ وہ اس تجویز کو عملی جامہ بہنانے کے لئے اشاعت کے بعد پہلا حق کشمیری کانفرنس کا ہے کہ وہ اس تجویز کو عملی جامہ بہنانے کے لئے دعوت نامہ شائع کرے اور مقام اجتماع کا اعلان کرے ۔ لیکن اگر مصلحت کی وجہ سے وہ اس کام کو ہاتھ میں نہ لینا چاہے تو پھر ہم لوگوں میں سے کوئی اس کا محرک ہو سکتا ہے ۔

اب بھی میرا میں خیال ہے کہ سمیری کانفرنس متوجہ ہو سیرٹری صاحب کو اس کام کیلئے کھڑا ہونا چاہئے۔ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ کون صاحب ہیں۔ گر میں امید کرتا ہوں کہ کام کو سمولت سے چلانے کیلئے وہی اس مجلس کے انعقاد کی کوشش کریں گے کیونکہ ہر کام کیلئے بلا ضرورت و مصلحت کیلئے وہی اس مجلس کے انعقاد کی کوشش کریں گے کیونکہ ہر کام کیلئے بلا ضرورت و مصلحت الگ الگ انجمنوں کا بنانا تفرقہ اور انشقاق پیدا کرتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس کام کو کرنا پند نہ فرماتے ہوں تو میں ان سے در خواست کروں گا کہ وہ اخبار کے ذریعہ سے اس کی اطلاع کردیں تاکہ کوئی دو سراانظام کیا جائے۔

"سیاست" کے مضمون نگار صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ کشمیر کے نمائندوں کا طلب کرنا ناممکن ہو گا لیکن میرے تردیک میا ناممکن نہیں مجھے جو اطلاعات کشمیر سے آرہی ہیں'ان سے معلوم ہو تا ہے کہ کشمیر میں سینکڑوں آدمی اس امرکے لئے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اپنی جان

اور مال کو قربان کر کے مسلمانوں کو اس ذکت سے بچائیں جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں اور کشمیر والوں نے ایک انجمن سات آدمیوں کی ایسی بنائی ہے جس کے ہاتھ میں سب کام دے دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انجمن اپنے میں سے کسی کو یا اپنے حلقہ سے ہا ہر سے کسی شخص کو نمائندہ مقرر کر کے بھیج دے۔ اسی طرح گاؤں کے علاقوں سے بھی نمائندے مجلوائے جاسکتے ہیں۔ اگر ریاست کشمیر کی طرف سے روک کا احتمال ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نمائندوں کا علم بھی کسی کو نہ دیا جائے۔ لیکن اگر بفرضِ محال ہم کشمیر سے نمائندے طلب نہ بھی کر سکیں تو پھر ہم یہ کر سکتی تو پھر ہم میر کی نین کہ ایک دو معتبر آدمیوں کو اپنی طرف سے کشمیر بھیجوا دیں۔ وہ بہت معروف نہ ہوں اور نہ ان کے نام شائع کئے جائیں۔ کشمیر بھیجوا دیں۔ وہ بہت معروف نہ ہوں اور نہ ان کے نام شائع کئے جائیں۔ کشمیر بھیجو کر وہ کشمیر کی انجمن اور دو سرے علاقوں کے سریر آوردہ لوگوں سے مشورہ کرکے ان کے خیالات کو نوٹ کرکے لے آئیں اور کانفرنس میں ان سے فائدہ اُٹھالیا جائے۔

بسرحال کشمیر کے حقیقی مطالبات کا علم ہونا بھی ضروری ہے کانفرنس کی ہیئت ترکیبی کے ونکہ مختلف علاقوں میں مختلف طور سے ظلم ہو رہا ہے اور ہم

دور بیٹے اس کا اندازہ نہیں لگا گئے۔ لیکن باوجود اس کے میرا یہ مطلب نہیں کہ اگر کشمیر کے نمائندے نہ آسکیں تو ہم کوئی کام ہی نہ کریں۔ اگر ان سب تجاویز میں سے کسی پر بھی عمل نہ ہو

ہ تو بھی ہمیں کانفرنس کرنی چاہئے۔ جو باشند گانِ تشمیر' تشمیر سے باہر ہیں وہ کم تشمیری نہیں ہیں۔ ہم ان کی مدد سے جس حد تک مکمل ہو سکے'اپنی سکیم تیار کر سکتے ہیں۔

یه ضروری ہے کہ بیہ کانفرنس تمام فرقوں اور تمام اقوام کی نمائندہ کانفرنس ہو تاکہ متفقہ

کوشش سے کشمیر کے سوال کو حل کیا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس غرض کے لئے ان مسلمانوں کو بھی ضرور دعوت دینی چاہئے جو کانگرس سے تعلق رکھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اس کام میں دو سرے مسلمانوں سے پیچھے رہیں گے۔

"سیاست" کے مضمون نگار صاحب نے ایک پلبٹی کمیٹی کشمیر کے بہتری کمیٹی کشمیر کے مضمون نگار صاحب نے ایک پلبٹی کمیٹی کشمیر کے قیام کی بھی تجویز کی ہے 'میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بارہ میں میں کشمیر کے دومتوں کو پہلے سے لکھ چکا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو کامیاب کرنے کے لئے ہندوستان اور اس کے باہر بھی یروپیگنڈاکی ضرورت

ی جدو بہد کو نامیاب کرنے سے جہدو عاق در اس سے باہر کی پردیسیند کی سرورت ہوگی۔ اور میں اس کام میں سے بیہ حصہ اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ پارلیمینٹ کے ممبروں اور گور نمنٹ ہند کو کشمیر کے مسلمانوں کے حالات سے آگاہ کرتا رہوں اور کشمیر کے حالات کے متعلق پارلیمنٹ میں سوال کرواتا رہوں۔ اس کے جواب میں جھے یہ اطلاع بھی آگئ ہے کہ وہاں بعض دوست ایسے حالات جمع کرنے میں مشغول ہیں جن سے ان مظالم کی نوعیت ظاہر ہو گی جو اِس وقت کشمیر کے مسلمانوں پر روار کھے جاتے ہیں۔ اس فہرست کے آتے ہی میں ایک اشتہار میں ان کا مناسب حصہ درج کر کے پارلیمنٹ کے ممبروں میں اور دو سرے سربر آوردہ لوگوں میں تقسیم کراؤں گااور گور نمنٹ ہند کو بھی توجہ دلاؤں گا۔

اس وقت غلامی کے خلاف بخت شور ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ کشمیر غلاموں کو آزاد کراؤ کی لاکھوں کی آبادی بلا تصور غلام بناکر رکھی جائے۔ آخر غلام ای کو کہتے ہیں جے روپیہ کے بدلے میں فروخت کر دیا جائے۔ اور کیا یہ حق نہیں کہ کشمیر کو روپیہ کے بدلے میں عکومت ہند نے فروخت کر دیا تھا۔ پھر کیا ہمارا یہ مطالبہ درست نہیں کہ جب کہ انگریز عرب اور افریقہ کے غلاموں کے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں 'وہ ان غلاموں کو بھی آزاد کرائی کی علامی کا موجب وہ خود ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایک دیا نتر ار آدی اس معالمہ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ خود مماراجہ سر ہری سکھ صاحب بھی اگر ان کے سامنے سب حالات رکھے جائز حقوق دے کر اس فیڈریشن کے اصل کو صاحب بھی اگر ان کے سامنے سب حالات رکھے جائز حقوق دے کر اس فیڈریشن کے اصل کو مضوط کریں گے جس کی وہ آئیکہ کر رہے ہیں۔ ورنہ کشمیر جیسے غلام ملک اور آزاد ہندو ستان میں مضوط کریں گے جس کی وہ آئیکہ کر رہے ہیں۔ ورنہ کشمیر جیسے غلام ملک اور آزاد ہندو ستان میں فیڈریشن کیسی؟ مماراجہ صاحب خود ہی چار پانچ نمبر اپنی طرف فیڈریشن کیسی؟ مماراجہ صاحب خود ہی چار پانچ نمبر اپنی طرف بیاشند گانی ہندوستان اس امر کو پیند کریں گے کہ مماراجہ صاحب خود ہی چار پانچ نمبر اپنی طرف بیاشند گانی ہندوستان اس امر کو پیند کریں گے کہ مماراجہ صاحب خود ہی چار پانچ نمبر اپنی طرف بین مقدر کرکے بھوا دیں اور ہم لوگ ان کی رائے کو اہل کشمیر کی رائے قرار دے کر اس کو وہی عظمت دیں جو گئ لاکھ آبادی والے ملک کے نمائندوں کی رائے کو حاصل ہو ناچا ہئے۔

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىْ عَلَى دُ سُوْلِ إِلْكَرِيْمِ

بِشمِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مسلمانان جمول و کشمیر کی حالت اور مسلمانول کا فرض

اس سے پہلے میں دو مضامین میں اس مسئلہ کی طرف مسلمانوں کی توجہ کو پھیرچکا ہوں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اب تک اس مسئلہ کی ابھیت اور اس کی باریکی کو مسلمان نہیں سمجھے۔ یہ تو شکر کا مقام ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں کشمیر کے مسلمانوں کی حالت کی طرف توجہ پیدا ہو گئی ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کو بیارو مددگار نہیں چھوڑ دینا چاہئے اور سب مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں برادران کشمیر کی امداد کرنی چاہئے لیکن ابھی تک کوئی ایسانظام قائم نہیں ہواجس کے ماتحت کام کوخوش اسلونی کے ساتھ چلایا جاسکے۔

پچپلے دنوں ایک تحریک ہور سے کی گئی کہ دس جولائی کو ایم سمیر منانے کی تحریک کان پور سے کی گئی کہ دس جولائی کو اٹھا کیس جولائی کو یوم سمیر منایا جائے۔ اب ایک تیسری تحریک کان پور سے کی گئی ہے کہ اٹھا کیس جولائی کو یوم سمیر منایا جائے۔ اس قتم کے اختلاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایس کوئی تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکے گی اور ہرایک تحریک کے محرکوں سے تعلق رکھنے والے الگ الگ ونوں میں جلے کر کے اس حقیقی فائدہ سے جو مظاہروں میں مقصود ہو تا ہے 'محروم رہ جا کیں گئیز آپس جلے کر کے اس حقیقی فائدہ سے جو مظاہروں میں مقصود ہو تا ہے 'محروم رہ جا کیں گئیز آپس میں شِقاق بھی پیدا ہوگا ہرایک محرک کو یہ احساس ہوگا کہ چونکہ دو سروں نے میری بات نہیں مانی 'اس لئے میں ان کی کیوں مانوں۔

ایک اور بردا بھاری نقص بیہ ہو گا کہ چو نکہ ابھی تک کام کا کوئی پروگرام مقرر نہیں ہوا۔

اس کئے سوائے جوش و خروش کے اور کوئی حقیق فائدہ ان مظاہروں سے حاصل نہیں کیا جاسکے گا۔ اور انگریزی علاقہ میں جوش و خروش کا خالی مظاہرہ سینٹروں میل دور بیٹے ہوئے ریاحی دکتام پر کسی صورت میں اثر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے تو اس مشکل کا حل یہ کیا کہ دس جولائی کو اپنی جماعت کا جلسہ کرا دیا تاکہ ہمارے پشاور کے دوستوں کی تحریک رائیگاں نہ جائے اور دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع نہ طے کہ مسلمان آپس میں ایک دو سرے کی بات کا احرام کرنے کیائیے تیار نہیں لیکن چو ہیں اور اٹھا ئیس جولائی کی تاریخوں کی مشکل ابھی سامنے ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب جمعیة العلماء کانپور نے ۲۸۔ تاریخ مقرر کر دی تھی تو لاہور کی لوکل سمیٹی کو نہیں شرورت پیش آئی تھی کہ وہ نئی تاریخ مقرر کر تی۔ اگر حقیق مشکل ہمارے رہے میں ہو سکتی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ نئی تاریخ مقرر کرتی۔ اگر حقیق مشکل ہمارے رہے میں ہو سکتی تھی تو یہ کہ تاریخ بہلے مقرر ہو چکی تھی۔ اب اگر یو۔ پی والے ۲۸ کو اور تھی اور پھروہ لاہور کی مقررہ تاریخ سے چار دن پیچھے کی تھی۔ اب اگر یو۔ پی والے ۲۸ کو اور پخاب میں بھی مختلف او قات میں جلے ہوں تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔

ان حالات میں میں تمام ان ذمہ وار اشخاص کو جو یا تو نسلاً تشمیری نظام کار تجویز کیا جائے ہیں یا مسلم کشمیرے ہدردی رکھتے ہیں توجہ دلا تا ہوں کہ وہ اس کام کے کرنے کے لئے ایک نظام تجویز کریں۔ کوئی لوکل کمیٹی خواہ کتنے ہی بااثر آدمیوں پر مشتل ہو' اس کام کو نہیں کر سکتی جب تک ایک آل انڈیا کانفرنس مسلمانوں کی اس مسئلہ پر غور نہ کرے گی اور اس کے لئے ایک متفقہ پروگرام تجویز نہ کرے گی اس سوال کا حل ناممکن ہے۔

ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ یہ سوال براہ راست برطانوی ہند کے ضرور کی باتیں باشندوں سے تعلق نہیں رکھتااور ہمارے یہاں کے مظاہرے ریاست کشمیر مرکوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔

دوسرے باشند گان کشمیر ابھی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں اور بوجہ اس کے کہ ان کو کسی قشم کی بھی آزادی حاصل نہیں 'عوام الناس میں با قاعدہ جدوجہد کی بھی ہمت کم ہے،۔

تیسرے ریاستوں میں اس طرح کی آئینی حکومت نہیں ہوتی جس طرح کی حکومت برطانوی علاقہ میں ہے۔ نہ ان کا کوئی ریکار ڈ ہو تا ہے۔ وہ جس برطانوی علاقہ میں ہے۔ نہ ان کا کوئی وانون مقرر ہے نہ ان کا کوئی ریکار ڈ ہو تا ہے۔ وہ جس

طرح جاہتی ہیں کرتی ہیں اور پھراپنے منشاء کے مطابق اپنے فعل کی تشریح کر کے دنیا کے سامنے پیش کردیتی ہیں۔

چوتھے حکومت ہند ریاستوں کے معاملہ میں غیرجانبدار رہنے کا اعلان کر چکی ہے اور ان کی اس پالیسی کی تائید مسلمان بھی کر چکے ہیں۔ پس حکومت ہند پر اس معاملہ میں زور دیتا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا اور ہمیں نہایت غور کے بعد کوئی ایسی راہ تلاش کرنی پڑے گی کہ ہمارا اصول بھی نہ ٹوٹے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔

پس اِن حالات میں ہمیں اپنا پروگرام ایسی طرز پر بنانا ہوگا کہ تشمیر کے مسلمانوں کی ہمت بھی قائم رہے اور حکومت ہند پر بھی ہم زور دے سکیں اور کوئی ایسی بات بھی ہم سے صادر نہ ہو جس کا اثر ہمارے بعض دو سرے اصولوں پر جو مسئلہ تشمیر سے کم اہم نہیں ہیں پڑتا ہے اور ایسا پروگرام آل انڈیا کانفرنس کے بعد ہی مقرر کیا جا سکتا ہے۔

ہندوستان بھرکے چوٹی کے لیڈرول کی کانفرنس کی ضرورت ہمارے بعض دوست یہ خیال کررہے ہیں کہ محض ان شکایات کو پیش کر دینااور کرتے رہناجو جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کو ریاست سے ہیں 'ہمارے لئے کافی پروگرام ہے حالا نکہ یہ درست نہیں۔ اس سوال میں بعض ایسی پیچید گیاں ہیں کہ اخبارات کے صفحات پر بھی ہم ان کو نہیں لا کتے۔ اور میں ان مسلمانوں کو جو جوش تو رکھتے ہیں لیکن کسی نظام کے ماتحت کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں 'بتادینا چاہتا ہوں کہ اگر کافی غور و فکر کے بعد اور وسیح مشورہ کے بعد اس کا پروگرام تیار نہیں نہ کیا گیاتو آئندہ بعض ایسے سوالات پیدا ہو جائیں گے جن کا حل ان کے امکان سے باہر ہوگا۔ لیکن اُس وقت بچھتانے سے بچھ حاصل نہ ہو سکے گا اور مسلمانوں کو بعض ایسے نقصانات پنچ جائیں گے جن کا خوال کر کے بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ پس میں بھرایک دفعہ ان ذمہ دار بیائیں گوجہ دلا تا ہوں کہ وہ ایک بیٹرروں کو جو برطانوی ہند کی کشمیری برادری میں رسوخ رکھتے ہیں 'توجہ دلا تا ہوں کہ وہ ایک نمایت مخلات پر غور کر

کے جو ہمارے رہتے میں حاکل ہیں'ایک ایبا پروگرام تیار کیا جائے جس پر عمل کر کے بغیر کسی

نئی پیجد گی کے بیدا ہونے کے ہم مسلمانان تشمیر کی آزادی کے مسلمہ کو حل کر سکیں۔

اس پوگرام کے بعد ہی میرے نزدیک کشمیر ڈے اور فراہمی چندہ کی تحریک کشمیر ڈے اور فراہمی چندہ کی تحریک اتناعرصہ پہلے سے وہ تاریخ مقرر ہونی چاہئے کہ سارے ہندوستان میں جلسوں کی تیاری کی جا سکے۔ اس دن علاوہ کشمیر کے حالات سے مسلمانوں کو واقف کرنے کے پردگرام کاوہ حصہ بھی لوگوں کو سایا جائے جس کا شائع کرنا مناسب سمجھا جائے اور ہرمقام پر چندہ بھی کیا جائے۔ اگر فی گاؤں پانچ پانچ روپیہ بھی اوسطاً چندہ کے ہو جا کیں تو قریباً تین لاکھ روپیہ پنجاب میں ہی جمع ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جدوجہد میں بہت کچھ روپیہ بھی صرف کرنا پڑے گا اور بغیرایک زبروست فنانشل کمیٹی کے جس پر ملک اعتبار کر سکے کسی بڑے چندہ کی تحریک کرنا پیشا مُملک فاہت ہو گا۔

میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سرمجر اقبال صاحب 'شخ دین مجر صاحب 'سید محن شاہ صاحب اور ای طرح دو سرے سربر آوردہ ابنائے تشمیر جو اپنے وطن کی محبت میں کسی دو سرے سے کم نہیں ہیں 'اس موقع کی اہمیت کو سجھتے ہوئے موجودہ طوا نف الملوکی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ اس میں کوئی شُبہ نہیں کہ سب طاقت ضائع ہو جائے گی اور نتیجہ پچھ نہیں نکلے گا۔

(الفضل ۱۱-جولائی ۱۹۳۱ء)

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُو لِمِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللّٰهِ الرَّ حَمْنِ الرَّحِيْمِ

### مسلمانان سرینگریر گولی چلانے کا اندوہناک حادثہ

(حفرت خليفة المسيح الثاني كا تار وائسرائے ہند كو)

یور ایکسلنی بشیر میں مسلمانوں کی خستہ حالی سے ناواقف نہیں۔ تازہ ترین اطلاعات سے پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر نمایت ہی خلاف انسانیت اور وحثیانہ مظالم کاار تکاب شروع ہو گیا ہے۔ ۱۳۔ جولائی کو سرینگر میں جو بچھ ہوا' وہ فی الواقعہ تأشف انگیز ہے۔ ایسوسی اہٹلہ پریس کی اطلاع کے مطابق ہ مسلمان ہلاک اور متعدد مجروح ہوئے ہیں لیکن پرائیویٹ اطلاعات سے پایا جاتا ہے کہ سینکروں مسلمان ہلاک اور مجروح ہوئے ہیں۔ ریاست سے آنے والی تمام خبروں پر سخت سنسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو تار موصول ہوا وہ سیالکوٹ سے دیا گیا ہے۔ بہرائی نس مہاراجہ تشمیر کے تازہ اعلان کے معاً بعد جس میں انہوں نے اپنی مسلم رعایا کو گئی طرح کی دھمکیاں دی ہیں' اس قشم کی واردات کا ہونا صاف بتا تا ہے کہ یا تو غریب مسلمانوں پر بلاوجہ تملہ کر دیا گیا ہے اور یا ایک نمایت ہی معمولی سے بمانہ کی آڑ لے کران بے چاروں کو بلاوجہ تملہ کر دیا گیا ہے اور یا ایک نمایت ہی معمولی سے بمانہ کی آڑ لے کران بے چاروں کو بلاوجہ تملہ کر دیا گیا ہے۔

کشمیر میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے لیکن ان کے حقوق بے دردی سے پامال کئے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہاں مسلم گر بجوایؤں کی تعداد بہت کافی ہے۔ مگر انہیں کوئی ملاز مت نہیں دی جاتی۔ یا اگر بہت مربانی ہو تو کسی ادنی سے کام پر لگا دیا جا تا ہے اور جب ایک ملک کی 40 فیصدی آبادی کو اس کے جائز حقوق سے صریح نا انصافی کر کے محروم رکھا جائے 'اس کے دل میں ناراضگی کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ لیکن نمایت ہی افسوس ہے کہ ریاست کے ذمہ دار محکام بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے جائز مطالبات منظور کریں 'ان کی فلگی کو را تعلوں اور بک شائ (BUCK SHOT) کے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جموں کے خلگی کو را تعلوں اور بک شائ

حکمرانوں نے کشمیر کو فتح نہیں کیا تھا بلکہ انگریزوں نے اسے ان کے ہاتھ ایک حقیری رقم کے بدلے فروخت کر دیا تھا۔ للذا وہاں جو پچھ ہو رہا ہے 'حکومت برطانیہ بھی اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں ریاست آخر کار برطانیہ کے ماتحت ہے اور موجودہ حکمران جو محفن ایک چیف تھا' ریاست اور افتیارات کے لئے حکومت برطانیہ کا ممنون احسان ہے اس لئے حکومت برطانیہ کا فرض ہے کہ وہ کشمیر کے بے بس مسلمانوں کی شکایات کے ازالہ کے لئے جو کچھ کر سکتی ہے کرنے سے دریغ نہ کرے۔

کشمیری اپنی علیحدہ زبان ہے اور اس کا تدن اور ندہب وغیرہ جموں سے بالکل جُداگانہ ہے۔ اس لئے ڈوگرا وزراء سے کشمیری مسلمانوں کے حق میں کسی بہتری کی توقع نہیں ہو سکتی اور انہیں اُس وقت تک امن حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی اپنی وزارت کے ذریعہ مہاراجہ جموں ان پر حکومت نہ کریں۔ للذا انسانیت کے نام پر میں یور ایکسیلنسی سے پُر زور اپل کرتا ہوں کہ آپ کشمیر کے لاکھوں غریب مسلمانوں کو جنہیں برٹش گور نمنٹ نے چند سکوں کے عوض غلام بنا دیا'ان مظالم سے بچائیں تاکہ ترتی اور آزاد خیالی کے موجودہ زمانہ کے چرہ سے یہ سیاہ داغ دور ہو سکے۔

کشمیر بے شک ایک ریاست ہے مگراس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ ناانصافی سے پنجاب سے علیحدہ کیا گیا ہے اور دو سرے صوبہ جات کے مسلمانوں کی طرح پنجاب کے مسلمان کشمیری مسلمانوں پر ان مظالم کو کسی صورت میں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے اگر حکومت ہند اس میں مداخلت نہ کرے گی تو مجھے خطرہ ہے مسلمان اس انتمائی ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوئے گول میز کانفرنس میں شمولیت سے انکار نہ کردیں اور انتمائی مایوسی کے عالم میں کانگریسی رومیں نہ بہہ جائیں۔

(الفضل ١٨- جولائي ١٩٣١ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى رَسُوْ لِهِ الْكُرِيْمَ

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# کشمیرڈے کاپروگرام

تمام احباب نے پڑھ لیا ہوگا کہ آل انڈیا تشمیر سمیٹی نے ۱۴۔ اگست کو ایک "کشمیر ڈے" منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس سلسلہ میں تمام مسلمان المجمنوں' سوسائٹیوں' لیڈروں اور ہرفتم کے بااثر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ۱۴۔ اگست کو یاد رکھیں اور آج ہی سے مسلمانوں میں اس کے متعلق احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

مسلمانان کشمیر بر مظالم جانوروں کی طرح سم قسم کے علموں کا تختہ مثل بنائے جارہے سلمانان کشمیر بر مظالم

ہیں۔ جن زمینوں پر وہ ہزاروں سال سے قابض تھ'ان کو ریاست کشمیر میں اپنی ملکت قرار دے کرنا قابل برداشت مالیہ وصول کر رہی ہے۔ درخت کا شخے' مکان بنانے' بغیراجازت زمین

فروخت كرنے كى اجازت نہيں۔ اگر كوئى شخص تشمير ميں مسلمان ہو جائے تو اس كى جائيداد ضبط

کی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اہل و عیال بھی اس سے زبرتی چھین کر الگ کر دیئے جاتے

ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں 'انجمن بنانے کی اجازت نہیں 'اخبار نکالنے کی اجازت نہیں 'غرض اپنی اصلاح اور خلموں پر شکایت کرنے کے سامان بھی ان سے

چھین گئے گئے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کی حالت اس شعر کی مصداق ہے۔

نہ تڑیے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گئٹ کے مر جاؤں یہ مرضی مرے متیاد کی ہے

جب اس صورتِ حالات کے خلاف جموں کے مسلمانوں نے ادب و احرّام سے نہ کہ شرارت و شوخی سے مهاراجہ صاحب کے پاس شکایت کی تو بذریعہ تار جموں کے مسلمانوں کے نمائندوں کو ہلوایا گیا کہ مهاراجہ صاحب کے پاس اپنی معروضات کو پیش کریں۔ لیکن کئی دن تک آج نہیں کل کرتے ہوئے ان کی شکایات سننے کی بجائے انہیں جیل خانہ میں ڈال دیا گیااور اس وقت تک جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ تشمیر کے مسلمانوں کو جو ایک ہمدردِ تشمیر کے مسلمانوں کو جو ایک ہمدردِ تشمیر کے مقدمے کی کارروائی سننے کی خواہش کے مجرم تھے 'گولیوں اور چھروں سے زخمی کیا گیا۔ ان غریب قیدیوں اور بے کس مجروحوں اور خاموثی سے جان دینے والوں کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ

مسلمان کملاتے تھے اور انہیں میہ احساس پیدا ہونے لگ گیا تھا کہ ہم بھی آدمی ہیں۔

پس آج ہرایک مسلمان سے امید ہرایک مسلمان سے امید ہو' اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ۱۴۔ اگست کو جلسہ

کرائے یا جلنے میں شامل ہواور اس صورت حال کے خلاف احتجاج کرے کیونکہ جموں اور تشمیر کے تمیں لاکھ مسلمانوں کی آواز جو غلامی کے طوق کے بوجھ کے نیچے کراہ رہے ہیں کسی

خیر خواہ ِ ملّت کو آرام و چین سے سونے نہیں دے سکتی۔

اس جلسہ کاپروگرام مندرجہ ذیل قرار پایا ہے۔ ۱۔ جس قدر زیادہ سے زیادہ آدی شامل ہو سکیں' ان کا ایک جلوس اس طرح نکالا

جلوس جائے کہ مسلمانوں میں کشمیر کے معاملات کے متعلق دلچپی پیدا ہو اور دو سری اقوام

اور حکومت پر اس بارہ میں مسلمانوں کے دلی جذبات کا انکشاف ہو جائے اور وہ معلوم کرلیں کہ اس بارہ میں مسلمان جب تک ظلم کاازالہ نہ کہاجائے صبر نہیں کریں گے۔

رہ یں مسلمان بھب ملک ہم ہم ہرائیا ہوئے ہوئے ہر ایل طریق ہے۔ ۲- ایک جلسہ وسیعے پیانے پر کیا جائے اور ہر فرقہ کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔

جاسے اس جلسہ میں کشمیر کے حالات سائے جائیں جن کے متعلق ایک مخضر رسالہ مولوی اے۔ آر۔ درد صاحب ایم۔ اے سیکرٹری آل انڈیا کشمیر کمیٹی سے اصل لاگت پر مل

سكتا ہے۔اس رساله كو فروخت يا تقسيم كيا جائے تو او ربھی مفيد ہو گا۔

دو سری ریاستوں سے کشمیر کے سوال کا تعلق نہیں سے دوسری ریاستوں میں پیا

پراپیگنڈا کیا جارہا ہے کہ مسلمان مہاراجہ صاحب کو تخت سے اُٹروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ باری باری دو سری ہندو ریاستوں پر ہاتھ صاف کریں گے حالا نکہ بیہ واقعات کے بالکل برخلاف ہے۔ مسلمان صرف کشمیر کے مسلمانوں کو ابتدائی حقوق انسانیت دلانے کی کوشش کر

رہے ہیں اور بس۔ دو سری ریاستوں سے کشمیر کے سوال کا کوئی تعلق نہیں۔ صرف بعض محکمام کا میں کا میں اور بس سے دہ دو سری ریاستوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر کے

گور نمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں بلکہ ساگیا ہے کہ بعض ریاستیں حکومت ہند پر دباؤ ڈال بھی رہی ہیں اس امر کو خوب واضح کیا جائے۔

ہم۔ حکومتِ کشیر بوے ذور سے موجودہ تحریک کو ہندو مسلم موال نہیں تحریک فابت کرنا چاہتی ہے حالانکہ باوجود اس کے کہ ریاست نے ہندوؤں کو آلہ کار بنایا ہوا ہے مسلمانانِ کشمیران کے خلاف کچھ نہیں کرتے کیونکہ مسلمانوں کے حقوق ریاست نے ہی غصب کئے ہوئے ہیں۔ اس امرکو اور بھی واضح کرنا چاہئے کہ یہ ریاست کی چال ہے کہ وہ اسے ہندو مسلم سوال بنا کر ہندوستان کے دو سرے ہندوؤں کی جمد ردی حاصل کرنا چاہتی ہے۔

2- بعض محکام کشیر بعض اوگوں کو رشوتیں دے کر گور نمنٹ ہند اور ریاست کشمیر پر اپیگٹدا کرا رہے ہیں کہ گویا مسٹر دیک فیلڈ ( کرا رہے ہیں کہ گویا مسٹر دیک فیلڈ ( MR.WAKEFIELD) کے ذریعہ سے حکومتِ برطانیہ مسلمانوں کو اگساکر کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ "پر نسلی انڈیا" نامی دہلی کے انگریزی اخبار ہیں اس قتم کے مضامین لکھوائے گئے ہیں حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومتِ برطانیہ اس وقت تک ریاست کی تائید میں ہے ' چنانچہ ریزیڈنٹ کا بیطرفہ بیان اس پر دلالت کرتا ہے۔ ریاست کی غرض یہ ہے کہ اس طرح مشمیر کے مسلمانوں سے ہٹا دے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو واقف کرنا چاہئے۔

خلاف ریزولیوش ہو۔

۹۔ تشمیر میں اخبار نکالنے کی بھی آزادی نہیں۔ اس کے خلاف اخبار نکالنے کی آزادی مجھی ریزولیوش ہو کہ اگریزی علاقہ کی طرح وہاں بھی اجازت

مل جایا کرے۔

ا۔ کشمیر میں تقریر کرنے کی بھی آزادی نہیں۔ اس کے خلاف تقریر کرنے کی بھی آزادی نہیں۔ اس کے خلاف تقریر کرنے کی آزادی ہمی ریزدلیوش پاس کیاجائے۔

ا- کشمیر میں زمین کی ملکت کے حقوق زمینداروں کو زمین کی ملکت کے حقوق زمینداروں کو خمین کے مالکانہ حقوق کامطالبہ طالب میں جان اللہ کشمیرا گریزوں سے مہاراجہ کو

ملا ہے۔ پس وہاں کے زمینداروں کے حق پنجاب کے مطابق ہونے چاہئیں۔ وہاں نہ لوگ بلا اجازت زمین فروخت کر سکتے ہیں' نہ مکان بنا سکتے ہیں' نہ درخت کا کے بیتے ہیں اور اس طرح غلامی کی زندگی بسرکر رہے ہیں۔ اس کے خلاف بھی ریزولیوشن ہونا چاہئے۔

۱۲- تشمیر میں مسلمان بچانوے فیصدی ہیں اور سب ریاست میں ملاز متوں میں حصم ستر فیصدی مگر ملاز متوں میں ان کو تین فیصدی بھی حصہ نہیں مل رہا۔

اس کے خلاف ریزولیوش پاس کئے جائیں اور مسلمانوں کے لئے کم از کم ستر فیصدی ملاز متوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اس وقت ریاست بمانہ یہ کرتی ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ملتے۔ است تعلیم کی کی ذمہ داری ریاست پر ہے نیزیہ بھی غلط ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ملتے۔ بہت سے گر بجوایٹ ریاست میں بیکار پھر رہے ہیں اور یہ بھی غلط ہے کہ ریاست میں عمدے لیافت

پر ملتے ہیں۔ ریاست میں کئی ڈوگرے اعلیٰ عمدوں پر ہیںِ اور وہ مُدل پاس بھی نہیں ہیں۔

مجلس قانون ساز کامطالبہ مشورہ دینے کا موقع حاصل نہیں اور نہ مهاراجہ صاحب تک معاملات میں اور نہ مهاراجہ صاحب تک بہنچنے کا موقع حاصل نہیں اور نہ مهاراجہ صاحب تک بہنچنے کا موقع حاصل ہے۔ وہاں ایک قانون ساز مجلس قائم کی جائے تاکہ مسلمان اپنی آواز مماراجہ صاحب تک بہنچا سکیں۔ اور قانون سازی کے وقت ان کی رائے ریاست کو معلوم ہو سکے۔ اس کے متعلق بھی ریزولیوشن کیاجائے۔

۱۹۲- چونکه کشمیر کا صوبہ زبان ' تاریخ' تدن اور زہب کے کشمیر کیا ہے علیحدہ و زارت کاظ سے جمول سے بالکل علیحدہ ہے۔ اس لئے مطالبہ کیا جائے

کہ تشمیر کے لئے علیحدہ و زارت ہو جو براہِ راست مہاراجہ صاحب کے ساتھ کام کرے اور اس میں تشمیر کی آبادی کے لحاظ سے مسلمان و زراء لئے جائیں۔

اور الله جمع كياجائے مشمير على سخت ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان ہے بس ہيں اور چندہ جمع كياجائے مشمير كے حالات ہے انگريزى حكومت كو واقف كرنا اور مهذب دنيا كو ان حالات ہے آگاہ كرنا از بس ضرورى ہے ان سب امور كے لئے نهايت كثير رقم كى ضرورت ہے اس لئے اس دن جلسوں ميں خاص طور پر اس غرض كے لئے چندہ جمع كيا جائے - اس رقم كا ايك حصہ جموں كے مسلمانوں كى امداد كے لئے ايك حصہ مشمير كے مسلمانوں كى امداد كے لئے اور ايك حصہ بندوستان اور بيرونِ بهند كے پر اپيگنڈا كے لئے خرچ كياجائے گا- مسلمانوں كو ياد ركھنا چاہئے كہ اگر وہ اپنے تميں لاكھ بھائيوں كو غلامى ہے بچانا چاہئے ہيں تو انہيں بہت مى قربانى كرنى پڑے گى - مونه كى جمد ردى سے شمير كے مسلمانوں كى تكايف دور نہيں ہو سكتيں - پس اگر تجی ہمدردى ہے تو اس كے مطابق قربانى كريں اور اس امركومد نظرر تھيں كہ يہ جنگ چند دن كى نہيں ۔ ممكن ہے كہ ايك دو ماہ ميں ہى فيصلہ ہو جائے اور ممكن ہے سالوں تك اس كے لئے جدوجہد كرنى پڑے \_ پس ہمت كركے اس طرف قدم اٹھا ئيں تاكہ دنیا معلوم كرلے كہ مسلمان

پر بے استقلالی کا الزام غلط ہے۔ ایسی تمام رقوم مسلم بنک لاہور میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے نام پر بھجوانی چاہئیں۔ سے برادران! میں نے اس مقصد کے حصول کے لئے

 مسلمان ایک ٹر امن مظاہرے سے مستقل جدوجہد اور مناسبِ حال قربانی کے عهد اور علی نہیں بلکہ زندگی کو پند کرتے ہیں۔ عملی نمونہ کے ذریعہ سے دنیا پر بیہ ثابت کر دیں گے کہ وہ موت نہیں بلکہ زندگی کو پند کرتے ہیں۔ ہیں۔

جلسول کی ربورث ایم- اے سکرٹری آل انڈیا کشمیر کمیٹی قادیان کے نام بھیج دیں آل

جلسوں کے بعد مناسب طور پر حکومت انگلتان کو صورتِ حالات سے واقف کیا جاسکے اور جلسہ کی تفصیلی کارروائی کہ کون پریزیڈن تھا؟ کس کس نے تقریر کی؟ حاضرین کی تعداد کیا تھی؟ جلوس کس قتم کا نکلا؟ اخبارات اور سیکرٹری آل انڈیا کشمیر کمیٹی کو مندرجہ بالا پتہ پر بھیج دیں تمام ریزولیو شنز کی ایک ایک کالی اپنے اپنے صوبے کے گور نروائسر ائے ہنداور مہاراجہ کشمیر

کے نام ضرور ارسال کریں۔

حاسار مرزا محود احمر (الفضل ۲- اگست ۱۹۳۱ء) اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّنَ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداك فنل ادررحم كساته - هُوَ النَّاصِرُ

ریاست تشمیرومسلم نمائندگان کے در میان شرائط صلح برایک نظر

اٹھائیس تاریخ کے اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر مجھے سخت جیرت ہوئی کہ مسلمانان سیرت کے اور ریاست میں باہم سمجھوتہ ہوگیا ہے۔ اس جیرت کی وجہ یہ نہ تھی کہ صلح کیوں ہو گئی ؟ کیونکہ میں تو صلح دل سے چاہتا ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ جو شرائط صلح کی بیان کی گئی تھیں' ان میں بعض برے برے نقائص سے اور میں یہ امر تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ مسلم نمائندگان نے ان شرائط پر سمجھوتہ کیا ہوگا۔ اور اس وجہ سے گو ضرورت چاہتی تھی کہ میں فور آ ان شرائط پر تبرہ کروں لیکن مصلحتا میں نے اس وقت تک انتظار کرنا مناسب سمجھا جب تک کہ خط کے ذریعہ سے ریاست کے اعلان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ آخر آج خط کے ذریعہ سے ریاست کے اعلان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ آخر آج خط کے ذریعہ سے ریاست کے اعلان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ آخر آج خط کے ذریعہ سے ریاست کے اعلان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ آخر آج خط کے ذریعہ سے ریاست کے اعلان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ آخر آج خط کے ذریعہ کے بیٹھا ہوں۔

مسلم نمائندگان کے متعلق کہ میں تبھرہ کروں میں یہ بتادینا چاہتا ہوں مسلم نمائندگان کے متعلق کہ میری تقید سے کوئی صاحب یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ میں مسلم نمائندگان کو بددیانت یا غدار ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ہر گز منشاء نہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپ گزشتہ عمل سے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں قوم کا درد اور قربانی کی روح ہے۔ پس جو کچھ میں ان شرائط کے خلاف تکھوں گا'اس کا صرف یہ مطلب ہوگا

کہ ان صاحبان سے بوجہ ناتجربہ کاری غلطی ہوئی۔ یہ مطلب نہ ہوگاکہ انہوں نے اپنی قوم کو ریاست کے ہاتھوں فروخت کردیا ہے۔ پس میں سب لوگوں کو یہ نصیحت کروں گاکہ بجائے ان سے لڑنے یا تفرقہ پیدا کرنے 'وہ اب یہ کوشش کریں کہ جو غلطی ہو گئی ہے 'اس کے بدنتائج سے جس قدر ہو سکے بچاجائے۔ اور نمائندگان کو بھی چاہئے کہ وہ آئندہ زیادہ اختیاط سے کام لیا کریں اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے سے یر ہیز کریں۔

من سیر بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ منائندگان کی غلطی 'اپنی شرکت اس غلطی میں کئی حد تک میں بھی شریک ہوں اور اس طرح کہ مجھے شملہ میں بیہ معلوم ہو گیا تھا کہ بعض لوگ مہاراجہ صاحب کشمیر کو تارین دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت دیں 'تو ہم آکر کشمیر کی شورش کو دور کر سکتے ہیں جنانچہ ایک تاراس مطلب کی ڈیو یکو کے چائے خانہ میں گور نمنٹ کالج کے ایک پروفیسر سے لکھوائی گئی۔ اتفاقاً ان پروفیسر صاحب کے میزبان ایک کلکٹر صاحب سے جو اپنے مہمان کے دیر تک غیر طاخر رہنے کی وجہ سے کسی حاجت کے پوراکرنے کے لئے اُٹھے اور چلتے ہوئے ان کی نظراس تار پر پرسی اور انہوں نے مجھے بتا دیا۔ اگر میں اُسی وقت اخبارات میں اس واقعہ کو شائع کر دیتا تو شاید مورت حالات پیدا نہ ہوتی۔ مگر میں نے تفرقہ کے خوف سے اس ذکر کو اخبارات میں لانا میں لانا میں مان نہ ہوتی۔ مگر میں نے تفرقہ کے خوف سے اس ذکر کو اخبارات میں لانا میاس نہ سمجھا اور بیچہ یہ ہواجو نظر آر ہاہے۔

غلطی جو در حقیقت باقی سب علی غلطی جو در حقیقت باقی سب غلطیوں کا موجب ہوئی سب سب بردی غلطی ہو یہ نمائندگان نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی سے مشورہ نمیں کیا۔ اگر وہ الیا کرتے تو جن امور کا انہیں تجربہ تھا' ان میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی رائے کے پابند دے عتی تھی۔ میرا یہ منشاء نہیں کہ کشمیر کے نمائندے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی رائے کے پابند ہوتے کیونکہ اصل معاملہ ریاست اور رعایا کے درمیان ہے۔ ہم لوگ تو صرف جلوانے پر آئے ہیں پس ہمارا یہ حق نہیں کہ اہل کشمیر سے یہ مطالبہ کر سکیں کہ ہم جو کہیں وہ مانو لیکن اتنا حق ہمارا ضرور قائم ہو چکا ہے کہ ہم سے مشورہ کرلیا جایا کرے کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خود مارالیان کشمیر کے خطوط اور زبانی شکایات کی بناء پر مسئلہ کشمیر کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے۔ اور اہلیان کشمیر کے خطوط اور زبانی شکایات کی بناء پر مسئلہ کشمیر کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے۔ اور باتوں کو جانے دیا جائے صرف کشمیر ڈے پر ہی ہندوستان میں قریباً بچاس ہزار روبیہ کا خرج ہوا باتوں کو جانے دیا جائے صرف بی مشمیر ڈے منایا گیا ہے۔ اور بعض برے برے شہوں میں اس دن

پانچ پانچ ، چھ چھ سوروپیہ خرچ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور انگلتان میں زبردست پروپیگنڈاکیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کام میں دخل دینے کی وجہ سے اپنی پوزیشن کو بھی سخت نقصان پہنچایا ہے۔ غرض وقت 'عزت اور مال کی قربانی چاہتی تھی کہ ہمارے شمیر کے بھائی آل انڈیا شمیر کمیٹی سے مشورے لیتے خواہ اسے قبول نہ کرتے کیونکہ عقلاً اور اخلا قاکوئی باہر کا آدمی انہیں اپنے مشورہ کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا کرتے تو ضرور ان نقائص سے بچ جاتے جو موجودہ معاہدہ میں رہ گئے ہیں۔

اب میں اصل معاہدہ کو لیتا ہوں' اس میں مندرجہ ذیل غلطیاں ہوئی ہیں۔

ا۔ معاہدہ میں مسلمانوں کے حقوق کے متعلق ریاست نے وعدہ نہیں کیا سلمانوں کے حقوق

کے متعلق ریاست کی طرف سے ایک لفظ بھی درج نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم نمائندگان کی طرف سے جو شرائط ہیں ان میں بیہ ذکر ہے کہ:-

"وہ ہمارے ان مطالبات کے فیصلہ تک جو ہماری طرف سے آئندہ پیش ہوں کوئی ایساکام نہ کیا جائے کہ جو پُرامن فضاء کو خراب کرکے مطالبات پر ہمدردانہ غور میں مشکلات پیداکر دے۔" (ترجمہ از اعلان ریاست)

لیکن ریاست کی طرف سے جن امور کا اعلان ہوا ہے اس میں ایک لفظ بھی اس بارہ میں نہیں ہے۔
نہیں ہے کہ آیا ریاست مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے۔
یہ امر بالکل واضح ہے کہ مسلم نمائندگان کے بیان کی ریاست پابند نہیں اس کے پابند صرف وہی ہیں۔ ریاست پابند انہی باتوں کی ہو سکتی ہے جن کا وہ خود وعدہ کرے۔ پس اس معاہدہ کے روسے اگر ریاست مسلمانوں کے مطالبات پر غور کرنے سے انکار کر دے یا غور کر کے ان کو پوری طرح رقہ کر دے تو اخلاقا ریاست پر کوئی حرف نہیں آیا۔ وہ معاہدہ کو سامنے رکھ دے گی کہ بتاؤ کہاں ہم نے مطالبات پر غور کرنے کا یا کوئی حق دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس

صورت میں مسلمانوں کی گزشتہ قربانی بالکل ضائع ہو جائے گی۔ ہراک شخص سمجھ سکتا ہے کہ حقوق کے سوال میں فیصلہ اس شخص کے وعدہ سے ہو تا ہے جس نے کچھ دینا ہو نہ اس شخص کے قول سے جس نے لینا ہو۔ زید نے بکرسے اگر کچھ روپیہ لینا ہو تو زید کے بیر کمہ دینے سے کہ میں روپیہ لوں گافیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بکر جس نے دینا ہے

ے دوں گا تب فیصلہ ہو گا۔ رسول کریم ماٹھیٹی کے زمانہ میں ایک ایہ ہی واقعہ گزرا ہے جس سے اس امر کی حقیقت خوب کفل جاتی ہے۔ صلح حدیدیہ کے موقع پر ا یک شرط یہ ہوئی تھی کہ عرب کے جو قبائل چاہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے مل جائیں اور جو چاہیں مکہ والوں ہے۔ دونوں فریق کا فرض ہے کہ نہ صرف آپس میں لڑائی ہے بجییں بلکہ جو لوگ دو سرے فریق کے ساتھ مل جا ئیں ان سے بھی نہ لڑیں۔ مکہ والوں نے اس میں بدعهدی کی اور ایک قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف بن گیا تھا اس پر انہوں نے اپنے دوست قبیلہ کی حمایت میں رات کو حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے رسول کریم ملٹیتیں سے شکایت کی اور آپ نے اپنے دوست قبیلہ کی حمایت میں مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اُدھر مکہ والے چو نکہ معاہدہ تو ڑیکے تھے اس لئے انہیں بھی فکر ہوئی اور انہوں نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو جو اُپ تک اسلام نہ لائے تھے مدینہ روانہ کیا کہ جا کر کسی طرح رسول کریم ماٹنٹیل کی نارا نسگی کو دور کریں۔ انہوں نے آ کرمسجد نبوی میں بیہ اعلان کر دیا کہ چو نکہ میں صلح حدیدیہ کے وقت مکہ میں موجود نہ تھا اور معاہدہ پر میرے دستخط نہ تھے میں بیہ اعلان کر نا ہوں کہ معاہدہ آج ہے سمجھا جائے گا۔ چو نکہ دو سرے فریق یعنی رسول کریم ملٹائیلی کی طرف سے تصدیق نہ تھی سب صحابہ اس پر ہنس پڑے کہ بیہ کیسا ہے و قوفیٰ کا اعلان ہے۔ جب تک ہم لوگ بھی اس امر کو تشلیم نہ کریں صرف ان کے کہنے سے کیا بنتا ہے اور ابوسفیان سخت شرمندہ ہو کرواپس چلے گئے۔ کے تتیجہ یہ ہوا کہ باد جود اس اعلان کے رسول کریم التَّنتین نے مکہ پر چڑھائی کی اور خدا تعالیٰ کی پیشگہ کی کے مطابق مکہ فتح ہو گیا۔ یمی صورت موجودہ معاہدہ میں ہوئی ہے۔مسلم نمائند گان کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پیش ہوں گے۔ ریاست اس کے جواب میں کوئی وعدہ نہیں کرتی صرف میر کہتی ہے کہ مقدمات ملتوی کر دیئے جا ئیں گے اور جو ملازم ایام شورش میں علیحدہ کئے گئے تھے ان ہے آئندہ اجتناب کاوعدہ لے کر بحال کر دیا جائے گا۔ بیہ بات تو موجو دہ ہیجان سے پہلے ہی حاصل تھی۔ اگر سب قربانیوں کے بعد ہمیں میہ حق ملے کہ جس طرح تمہاری حالت پہلے تھی ویسی ہی اب کر دی جائے گی تو ہماری قربانی کاکیا فائدہ؟

انگریزی علاقہ میں گور نمنٹ اور رعایا کی صلح تبھی ہوئی ہے جب کہ حکومت نے پہلے اس امر کو اصولاً شلیم کر لیا کہ ہندوستان کو آزادی دی جائے گی۔ راؤنڈ میبل کانفرنس صرف اس کی تفصیلات کے لئے منعقد ہوئی ہے۔ اس طرح ریاست سے بیہ عمد لینا ضروری تھا کہ وہ مسلمانوں کو کال ذہبی اور انسانی آزادی دے گی'ہاں تفصیلات بعد میں طے ہوں گ۔

عارضی صلح کاوفت مقرر نہیں کیا گیا

زبانی طور پر کوئی ایساوعدہ کرلیا ہے کہ مسلمانوں

کو ان کے حقوق دے دے گی تو بھی ایک شخت غلطی بیہ ہوئی ہے کہ عارضی صلح کاوقت مقرر

نہیں کیا گیا۔ اگر اس معاہدہ کے رو سے ریاست سالهاسال تک اپنے فیصلہ کو چھپے ڈالتی جائے تو

اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور حق بیہ ہے کہ رعایا کو اگر کوئی حق آسانی سے مل سکتا ہے

تواظے پانچ چھ ماہ میں ہی مل سکتا ہے اس کے بعد غیر معمولی قربانیاں کرتے بچھے ملے تو ملے۔ اس

کی وجہ بیہ ہے کہ اِن دنوں انگلتان میں راؤ نل نمیل کانفرنس ہو رہی ہے اور اس موقع پر ہیں

وزرائے انگلتان پر اثر ڈالنے کا خاص موقع ہے۔ اس طرح وہاں کی پبلک پر بھی اثر ڈالنے کا

وزرائے انگلتان پر اثر ڈالنے کا خاص موقع ہے۔ اس طرح وہاں کی پبلک پر بھی اثر ڈالنے کا

خاص موقع ہے۔ یہ موقع آئندہ لاکھوں رو پیے خرچ کرنے سے بھی نہیں مل سکتا۔ میں جمال

تک سمجھتا ہوں' ریاست کی غرض ہی ہیہ ہے کہ بید دن کسی طرح گزر جا کیں اور انگلتان کے

پروپیگنڈا کے اثر سے وہ فی جا کیں۔

پروپیدر سے ہر سے دو ہی ہیں۔

یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاہدہ ریاست والوں نے کیا ہے نہ کہ باہر والوں نے کیو نکہ معاہدہ کی صورت میں خصوصاً جب کہ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسلمانانِ کشمیر اپنے باہر کے دوستوں سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایجی ٹیشن سے بچیں گے 'باہر کے لوگوں کی بات کا بھی اثر بہت کرور ہو جا تا ہے۔ اور ہر سننے والا جو حقیقت سے آگاہ ہو گاصاف کے گا کہ جب خود باشند گانِ کشمیر معاہدہ کر کے خاموثی کا اقرار کر چکے ہیں تو تم کون ہو جو خواہ مخواہ شور مجا رہ ہو۔ غرض لاز آس طرح باہر کے ایجی ٹیشن کا اثر نہایت ہی کمزور بلکہ بے اثر ہو جائے گا۔ ہو۔ غرض لاز آس طرح باہر کے ایجی ٹیشن کا اثر نہایت ہی کمزور بلکہ بے اثر ہو جائے گا۔ ہی انگریزی اثر حکومت ہند میں زیادہ ہے اور اس کو مسلمان اپنی امداد کے لئے زیادہ آسانی سے متحرک کر سکتے ہیں یہ نبیت ہندو عضر کے بھولاز ما راؤنڈ ٹمیل کا نفرنس کے بعد بڑھ جائے گاکیونکہ متحرک کر سکتے ہیں یہ نبیت ہندو عضر کے بھولاز ما راؤنڈ ٹمیل کا نفرنس کے بعد بڑھ جائے گاکیونکہ اُس وقت مرکزی حکومت ہیں ہندو ستانیوں کو دخل مل جائے گا جس کا بیشتر حصہ ہندو ہوگا۔

دو سرے موجودہ تبحیز کے مطابق خود ریاستوں کو بھی مرکزی حکومت میں اختیارات ملیں گے

ا پس اُس وقت ریاست پر اثر ڈالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ پس ریاست نے اس وقت

عارضی صلح کر کے معاملہ کو پیچھے ڈالنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے اور اس میں سراسر مسلمانوں کا نقصان ہواہے۔

اگر اہنی شرائط پر صلح کرنی تھی تو بھی مسلمان نمائندگان کو چاہئے تھاکہ اس کے لئے کوئی
وقت مقرر کرتے کہ ہمارے اور ریاست کے در میان بیہ صلح مثلاً ایک ماہ تک رہے گی۔ اس
عرصہ میں ریاست کا فرض ہوگا کہ ہمارے مطالبات پر غور کر کے کسی نتیجہ پر پنچے اگر وہ نتیجہ
ہمارے لئے مفید ہوا تو بیہ صلح مستقل ہو جائے گی اور اگر ہمیں بیہ معلوم ہوا کہ ریاست معاملہ کو
بلاوجہ لمبا کرنا چاہتی ہے یا دبانا چاہتی ہے تو ایک ماہ کے بعد دونوں فریق آزاد ہوں گے کہ
حسب موقع جو تدابیر چاہیں 'افتیار کریں۔

وہلی پیکٹ اور ریاست سے عارضی صلح میں فرق دینا چاہتا ہوں کہ اس صلح کو دہلی پیکٹ سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ دہلی پیک دو صریح اور اہم امور پر مبنی تھا۔ اول اس پیک کی بنیاد لارڈ اِرون (LORD IRWIN) کے اس حتمی وعدہ پر تھی کہ حکومت برطانیہ ہندوستان کو کامل آزادی دینے کا فیصلہ کر چکی ہے دیر صرف تفصیلات کے طے کرنے کی ہے۔ اور اس فتم کا کوئی وعدہ ریاست کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ریاست تو اس سے بڑھ کریہ کرتی ہے کہ اپنی شرائط میں حقوق کا کوئی ذکر تک بھی نہیں کرتی۔ دو سرا فرق بیہ ہے کہ دہلی پیک میں جس طرح گور نمنٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ اینے مرة جہ قانون کو استعال کرے اسی طرح کانگرس کو بھی اجازت ہے کہ قانون کے اندر رہ کر اپنا یرو پیگنڈا کرے اور اپنی جماعت کو منظم کرے۔ چنانچہ اِن دنوں میں کانگرس نے خاص طور پر اینے آپ کو منظم کرلیا ہے اور دوبارہ جنگ کے لئے خوب تیار ہو گئی ہے۔ لیکن اس معاہدہ میں صاف طور پر اقرار کیا ہے کہ ایجی ٹمیش قطعی طور پر بند کیا جائے گا۔ گویا جس حد تک موجودہ قانون اجازت دیتا ہو اُس حد تک بھی ایجی ٹمیشن جائز نہ ہو گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص اسلام آباد سلے جا کر مسلمانوں کو یہ بتائے کہ ان کے کون کون سے حقوق تلف ہو رہے ہیں جن کے حاصل کرنے کے لئے انتیں کوشش کرنی چاہئے تو یہ موجودہ معاہدہ کے برخلاف ہو گااور ریاست اس یر معترض ہوگی۔ کانگرس پر ایسی کوئی پابندی نہیں۔ وہ صرف اس امر کی پابند ہے کہ گور نمنٹ کے خلاف لوگوں کو اُگسائے نہیں لیکن وہ ہندوستانیوں کو اپنے حقوق کے سمجھانے اور ان کے

حصول کے لئے ہر قربانی کرنے کے لئے تیار رہنے کی تلقین کرنے میں پوری طرح آزاد ہے اور اس وجہ سے صلح کے دنوں میں اس پر مُردنی کی حالت نہیں آ سمّی ۔ لیکن ریاست جموں و کشمیر کامعاہدہ ایسا ہے کہ اس قتم کے ذکر اس میں بالکل روک دیئے گئے ہیں۔ اور اگر آج وہاں کے لیڈر معجد میں کھڑے ہو کریا کسی گھر میں ہی صرف سے تقریریں کریں کہ مسلمانوں کے کون کون سے حق مارے ہوئے ہیں اور سے کہ ان کے حصول کے لئے ہر قربانی کرنے کے لئے انہیں تیار رہنا چاہئے تو ریاست اسے ضرور قابل اعتراض قرار دے گا۔ نتیجہ سے ہوگا کہ اہالیانِ ریاست میں مُردنی پیدا ہو جائے گی اور سب گزشتہ کوشش ہرباد اور تباہ ہو جائے گی۔

ریاست سے باہر کاایجی ٹیشن ابت کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ابت کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ابت کے ایست کے لوگ تو مرامن ہیں باہر کے لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں اور انہیں آکسارہے ہیں۔ اس سمجھونہ میں نمائندگان نے ایک ایسا فقرہ لکھ دیا ہے جس کی بناء پر ریاست کمہ سکتی ہے کہ اس کے اس فتم کے اعلانات صحیح تھے۔ وہ فقرہ بیہ ہے۔

"مسلمان باشندگان ریاست با ہر کے ایجی ٹیشن سے متأثر نہیں ہوئے اور وہ اب تک اپنے حاکم کے پہلے ہی کی طرح وفادار اور مخلص ہیں"۔

اس فقرہ کے صاف معنی یہ ہیں کہ ریاست سے باہر کوئی پروپیگنڈا غیروفادارانہ ہو تا رہا ہو کئن یہ درست نہیں کوئی پروپیگنڈا ریاست سے باہر ایسا نہیں ہوا جس کا موجب خود مظلومانِ کشمیر کی فریاد نہ ہو۔ ہم نے کشمیر کے آمدہ خطوط کی بناء پر سب کام شروع کیا تھا اور بھی بھی عدم وفاداری کا سبق نہیں دیا بلکہ با قاعدہ لکھتے رہے ہیں کہ رعایا اپنے فرما نرواکی وفادار ہے اور خود مطلب محکم مہمارا جہ صاحب کو بلاوجہ اکسا کریہ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ نمائند گان کے اس اقرار کی وجہ سے جو انہوں نے یقینا دھوکا میں آکر کیا ہے ریاست ایک ناجائز فائدہ اُٹھائے گی اور ان مسلم لیڈروں کو بدنام کرے گی جنہوں نے اہالیانِ کشمیر کے کئے پر اور اپنے کی ذاتی نفع کی خواہش کے بغیر محض ہدر دی کے طور پر اس معاملہ کو اسٹے ہاتھ میں لیا تھا۔

(۴) آخر میں سر ہری کشن صاحب کول کا جو شکریہ ادا کیا گیا ہے وہ بالکل ہی عجیب ہے اور صاف بتا تا ہے کہ اس معاہدہ کی اصل غرض سر ہری کشن کول کو مماراجہ صاحب کی نظر میں مقبول کرانا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نمائندگان کو اس امر کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ

پندرہ دن پہلے یہ اعلان کر پچکے تھے کہ سب فتنہ کول صاحب کی وجہ سے ہوا تھا۔ پندرہ دن بعد وہ ان کی پر زور تعریف کرتے ہیں۔ مہذب دنیا دونوں بیانات میں سے ایک کو ضرور غلط قرار دے گی اور اگر آئندہ کول صاحب مسلمانوں پر کوئی تشدّہ کریں گے تو ان کے خلاف آواز نمایت بے اثر ہوگی۔ اور بی سمجھا جائے گا کہ باہر کے لوگوں نے جوش دلا کر احتجاج کرایا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ بیہ معاہدہ اصولاً سخت مُصِرت اور ریاست اس کے ذریعہ سے تمام ایک فائدہ اس معاہدہ کا ہوا ہے اور وہ بیا کے فائدہ اس معاہدہ کا ہوا ہے اور وہ بیا کہ ریاست نے ایک دفعہ مسلمانوں کی ہستی کو تسلیم کر لیا ہے لیکن اس فائدہ کے مقابلہ میں نفصان بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دعا ہے کہ وہ اس کے بداثر ات سے مسلمانوں کو محفوظ کی سے دیا ہو دو اس کے بداثر اس کے بدائر اس کی بدائر اس کی دیا ہو دو اس کی بدائر اس کی دور اس کے بدائر اس کی دور اس کی بدائر اس کی بدائر

سناگیا ہے کہ بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کی طرح ہے لیکن میہ درست نہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظا ہر مُری نظر آتی تھیں لیکن گرے غور پر ان میں مسلمانوں کا فائدہ نظر آتا تھا۔ اس معاہدہ کی صورت اس کے برخلاف یہ ہے کہ بظا ہر مسلمانوں کے حق میں نظر آتا ہے لیکن یہ باطن اس میں ان کے لئے سخت نقصانات ہیں۔

طریق میرے نزدیک ہیہ ہے کہ وقت کی تعیین ہے اس معاہدہ کے ب کیا کرناچاہئے مرر کو محدود کر دیا جائے اور آئندہ کے لئے اپنے آپ کو آزاد کرالیا جائے۔ میرے نزدیک اس کی بہتر صورت سے کہ دستخط کرنے والے نمائندگان ریاست کو ایک دو سری یا د داشت بیه بهجوا دیں که چو نکه عارضی صلح کا وقت کوئی مقرر نهیں اوریہ اصول کے خلاف ہے۔ اس فروگز اشت کاعلاج ہونا چاہئے۔ پس ہم لوگ بیہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک ماہ تک اس کی مبعاد ہوگی۔ اگر ایک ماہ کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے متعلق ریاست نے کوئی فیصلہ کر دیا یا تم سے تم جس طرح انگریزی حکومت نے ہندوستان کے حقوق کے متعلق ایک اصولی اعلان کر دیا ہے 'کوئی قابل تسلّی اعلان کر دیا تب تو اس عارضی صلح کا زمانہ یا لمباکر دیا جائے گا یا اسے مستقل صلح کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک ماہ کے عرصہ میں ریاست نے رعایا کو ابتدائی انسانی حقوق نہ دیئے یا ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کیا تو یہ صلح ختم سمجھی جائے گی اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر آزاد ہو نگے۔ اس کابیہ فائدہ ہو گاکہ کام کاوقت گزر جانے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا۔ یا پھر اہالیان تشمیر کے لئے اور ان کے بیرونی دوستوں کے لئے کام کاوقت موجود رہے گا۔ ہم فورا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نمائندوں کے ذریعہ ہے اور دو سرے ذرائع ہے کام لے کر انگلتان اور دو سرے مہذّب ممالک میں یرو پیگنڈا شروع کر سکیں گے۔ نیز اس طرح وقت مقرر کرنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کا جوش بھی قائم رہے گااور وہ کام سے غافل نہ ہو نگے۔ ورنہ بالکل ممکن ہے کہ اس صلح کا باہر ابیابرااٹریزے کہ دومارہ لوگوں کو تیار کرنامشکل ہو جائے۔

میں امید کرتا ہوں کہ نمائندگان خود بھی اس طرف فورا توجہ کریں گے اور عام مسلمان بھی ان پر زور دیں گے کیونکہ جو کچھ بھی اس معاہدہ کے بیجہ میں پیدا ہوا آخر اس کا اثر نمائندگان پر نمیں بلکہ ان تمیں لاکھ مسلمانوں پر ہوگا جن کی نسبت سراہلین بینو جی لکھتے ہیں کہ وہ بے زبان جانوروں کی طرح ہائے جا رہے ہیں۔ وَاٰ خِرُ دُعُوٰ سُنَا اُنِ الْحُمْدُ لِلّٰهِ دَبُ الْعَلَمَيْنَ ۔

خانسار مرزامحود احمر (الفضل ۳- سمبرا ۱۹۳۶ء) نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِهِ الْكَرِيْم

بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# آل انڈیا کشمیر تمیٹی کاقیام اور اس کا کام

(سیالکوٹ کے جلسہ عام میں تقریر)

تشهّد ' تعوّذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

ہماری پاک اور مقدس کتاب کی ابتداء ایک ایسے جملہ سے ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہی اسے وُ ہرانے سے تمام کلفت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کس شان کا یہ فقرہ ہے اور کس فتم کے ہمت بندھانے والے خیالات دل میں پیدا کر دیتا ہے جب انسان ہنہ سے کہتا ہے اُکھَمُدُ لِللّٰهِ دَ بِّ الْمُعلَمِیْنَ یعنی سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہی ہیں۔ بندے غلطیاں کرتے ہیں 'انسانوں سے کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں جس ہتی میں تمام خوبیاں جمع ہیں وہ محض ذاتِ باری تعالیٰ ہی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے تو اپنے خلاف قصور کرنے والے کو جلد معاف کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں غصہ ای وقت آتا ہے جب امید کے خلاف کوئی بات سرزد ہو۔ اگر ایک شخص جنگل میں جارہا ہواور اسے یقین ہو کہ ججھے کھانے کے خوش خوش سے کوئی چیز نمیں مل سکتی تو اگر اسے سوکھی ہوئی روٹی اور لئی بھی مل جائے تو وہ اسے نمایت خوش ہے کہا نے کہ وثی سے کھالے گالیکن ایک اعلی درجہ کے ہوئی میں جمال سے اسے اجھے انہوں ہی کے دل میں امید ہو ذرا سانقص 'نمک کی معمولی سی کی 'میٹھے کی زیادتی یا پکانے میں کو تاہی اس کے دل میں رخش پیدا کر دے گی کیونکہ اسے وہاں سے اجھے کھانے ملئے کی امید تھی۔

جس کام کے لئے آل انڈیا کشمیر کمیٹی قائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمیں لاکھ انسان ایک دو' تین نہیں' تمیں لاکھ آج سے نہیں' صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرائے۔ اگر کسی شخص سے اس کا گدھایا خچر چھیننے کی کوشش کی جائے تو وہ کتنا لڑتا ہے۔ جب وہ اپنے گدھے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو تمیں لاکھ انسانوں کو جو گدھے سے بھی زیادہ غلام ہیں آزاد کرانا کوئی آسان کام نہیں۔ انہیں اپی غلامی میں رکھنے کے لئے ان کامالک اپنی طاقت کے مطابق انتہائی زور لگائے گااور مالی' جانی قربانی اور تدبیر کا کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کرے گا کہ اس کے غلام اس کے قیضہ میں رہیں۔

امریکہ میں بھی ایک وقت میں غلای کا زور تھا۔ جب وہاں اس کی ممانعت کا اعلان کیا گیا تو دو سال تک وہاں ایس خون اک خونریزی ہوئی کہ کوئی گھر ہاتی نہ رہاجس کا کوئی نہ کوئی فرد مارا نہ گیا ہو۔ حتی کہ جب کامیابی ہو گئی تو لوگوں نے کہا اس خوشی میں مظاہرہ کرنا چاہئے لیکن نہ گیا ہو۔ حتی کہ جب کہ جمارے ملک کے پریڈیڈنٹ جہوریہ نے جواب دیا کہ جمارے لئے خوشی کا کونساموقع نے جب کہ جمارے ملک کے ہرگھر میں ماتم بیا ہو رہا ہے۔ بس سمیر میں جو غلای ہے اسے دور کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ ہم ہر گھر میں ماتم بیا ہو رہا ہے۔ بس سمیر میں جو غلای ہے اسے دور کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ ہم ایک کے دل میں ہی جذبہ ہو گا کہ سمیری مسلمانوں کے مصائب میں ان کی امداد کی جائے اور جو لوگ اس سمیری میں شامل ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑے مقصد کو لئے کر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے مقصد کے لئے قربانی بھی بھٹہ بڑی ہی کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں ایک چھڑی کو اُٹھانا چاہوں تو برے مقصد کے لئے قربانی جھڑی کو اُٹھانا چاہوں تو ایک میزاُٹھانی چاہوں تو سینہ کے تمام مسلو (MUSCLES) اکٹر جا ئیں گے اور اس کے لئے ایک میزاُٹھانی چاہوں تو سینہ کے تمام مسلو (MUSCLES) اکٹر جا ئیں گو اور اس کے لئے معمولی تو جہ درکار ہوگی۔ ای طرح جس مقصد کیلئے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ ایسا نہیں کہ بوری توجہ درکار ہوگی۔ اس میں کامیاب ہوجائیں۔

چار کرو ڑ سالانہ آمدنی رکھنے والی ریاست سے ہمارا مقابلہ ہے۔ وہ یقیناً پورا زور لگائے گی کہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں اور دو سری تدبیروں کے علاوہ ہم میں تفرقہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے گی۔ انگریزی کی مثل ہے Divide and Rule تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو یعنی حکومت رعایا میں تفرقہ پیدا کر کے مضبوط ہو جاتی ہے اور اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ ہمارے ملک میں بھی ایک قصہ مشہور ہے کہ کسی زمیندار کے باغ میں تین شخص داخل ہو گئے اور پھل توڑ توڑ کر کھانے گئے۔ ان میں سے ایک عام آدمی تھا' ایک علم کا مدمی اور ایک سیاست کا دعویدار تھا۔ باغ کے مالک نے سوچاکہ اگر میں ان سے لڑتا ہوں تو یہ تینوں مل کر مجھے گئی ڈالیس گے اس لئے حکمت سے کام لینا چاہئے۔ چنانچہ وہ پہلے سید اور عالم کے پاس گیا اور کہا۔ حضرت آپ تو ہمارے سردار ہیں ہماری چیز آپ کی این ہے لیکن اس جاہل کاکیا حق تھا کہ

ایسا کر تاانہوں نے کہا درست ہے اس نے کہا تو پھر آپ میری مدد کریں کہ اسے سزا دوں۔ پھر دونوں کی مرد ہے اس عام آدمی کو اس نے خوب مارااور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے سید صاحب سے کہا آپ کا تو حق تھا گراس عالم نے ایبا کیوں کیا۔ سید نے پھر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو اس نے کہا۔ آپ اسے سزا دینے میں میری مدد کریں۔ چنانچہ اس کی مدد ہے مولوی کو بھی خوب احچھی طرح پیپ کر درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر سیر صاحب ا کیلے ہی رہ گئے انہیں بھی اچھی طرح مارا اور درخت سے باندھ دیا۔ توبیہ تدبیرعام سیاست دان استعال کرتے ہیں اور اس اصل کے ماتحت تفرقہ اندازی ہم میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی حائے گی اور بورا زور نگایا جائے گا کہ کسی طرح مسلمانوں میں لڑائی ہو۔ میں نے چاہا تھا کہ کشمیر کے سوال میں کوئی تفرقہ بیدا نہ ہولیکن افسوس کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جس وقت آل انڈیا کشمیر خمیٹی کا پہلا اجلاس شملہ میں منعقد ہوا تو جو ممبراس وقت موجود تھے اور جن میں ڈ اکٹر سرمجمرا قبال صاحب اور خواجہ حسن نظامی صاحب اور خان بماد ریشنخ رحیم بخش صاحب بھی تھے اُس وقت تجوہز کی گئی کہ اس تمیٹی کو آل انڈیا حیثیت دینی چاہئے اور صدر کو اختیار دیا حائے کہ وہ اور ممبروں کو تمیٹی میں شامل کریں۔ اس اختیار سے کام لے کرپہلا کام جو میں نے کیا بیہ تھا کہ مظہرعلی صاحب اظہراو رچوہد ری افضل حق صاحب کو خطوط لکھوائے کہ مجھے امید ہے آپ اس میں شامل ہو کر ہمارا ہاتھ بٹائیں گے اور نہ صرف خطوط لکھوائے بلکہ ان کے ا یک دوست مولوی مجمر اساعیل صاحب غزنوی ہے کہ جن کے بھائی ان لوگوں کے صدر ہیں اور جو خود کانگریسی خیالات کے ہیں وعدہ لیا کہ وہ ان لوگوں ہے مل کرانہیں مجبور کریں کہ اس میں شامل ہو جائیں۔

میرا منشاء یہ تھا کہ اس کمیٹی میں کا نگریس کے مؤیّد مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہو اور سب جماعت سے متعلق میں نے یہ احتیاط کی کہ سوائے ایک صاحب کے جو لاہور کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور اس جماعت کی بھی نمائندگی ضروری تھی ایک احمدی بھی اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا تابیہ الزام نہ ہو کہ اپنے آدمی بھر لئے گئے بلکہ ملک کے بہترین اور مشہور لوگوں کو دعوت دی لیکن افسوس کہ باوجود میری اس کو شش کے مظمر علی صاحب اظہراور چوہدری افضل حق صاحب نے ہماری دعوت کا جواب تک نہیں دیا۔ بال جمیں دو سرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کا جواب بین تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام

کرنا پیند نہیں کرتے۔اس کے بعد "کشمیر ڈے"کی تحریک ہوئی اور لاہور کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو نکہ آل انڈیا کشمیر نمیٹی کاصد راحدیہ جماعت کا امام ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہیں۔ قطع نظراس سے کہ یہ سوال در۔ تھا یا نہیں مجھے جب یہ بات پینی تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا مقصد تشمیر کے لوگوں کی حالت کو ورست کرنا ہے اور ان جھڑوں میں برنا نہیں اس لئے میں نے تین خط لکھے ایک ڈاکٹر سرمجمہ اقبال صاحب کو دوسرا مولوی مجمہ اساعیل صاحب غزنوی کو اور تیسرا مولوی غلام رسول صاحب مهرکو که اگر احرار کی مجلس کانپی اعتراض ہے کہ میں صد رہوں تو آپ انہیں تیار کریں کہ وہ آل انڈیا کشمیر تمیٹی کے ممبر ہو جائیں اور مسلمانوں کی کثرت رائے کے ماتحت حلنے کا اقرار کرس اگر وہ اس امر کے لئے تیار ہوں تو میں فور امستعفٰی ہو جاؤں گا بلکہ بعض صاحبان کو تو میں نے بیہ بھی لکھا کہ اس صورت میں وہ میرے اس خط کو ہی استعفٰیٰ سمجھ لیں۔ مجھے ان خطوط کے جو جواب آئے ہیں ان میں سے دو کا تو میں ذکر نہیں کر تا کہ شاید ان کے لکھنے والے سمجھیں ہارے دوستوں سے ہمیں لڑوایا گیا ہے لیکن ایک کاجواب میں بیان کر دیتا ہوں۔ جو خط میں نے ڈاکٹر س**رمجمہ اقبال صاحب کو لکھا تھاوہ انہوں نے سید مح**ن شاہ صاحب کو دیا تاان لوگوں کو دکھا ئیں۔ جب انہوں نے یہ خط ان کے پیش کیاتو انہوں نے کہااس نمیٹی کو کس نے نمائندہ بنایا ہے کہ اس کی اتاع کریں۔ ہم تو الگ کام کریں گے حالا نکہ بیہ اعتراض ان کا درست نہ تھا۔ اس تمیٹی کو آل مسلم یار ٹیز کانفرنس نے اپنی شاخ قرار دیا ہے۔ اور آل مُسلم یار ٹیز کانفرنس وہ ہے جس کے ممبرتمام کونسلوں کے منتخب شدہ 'ممبراسمبلی کے منتخب شُدہ ممبراور کونسل آف مٹیٹ کے منتخب شدہ ممبر ہیں۔اس کے علاوہ اس میں ہیں ممبرمسکم لیگ کے' ہیں جمعینۃ العلماء کے' ہیں خلافت تمیٹی کے اور تمیں ہندوستان کے عام شہرت رکھنے والے لیڈر ہیں۔ سوچنا چاہئے کہ اگر پیہ مجلس بھی نمائندہ نہیں تو اور کون ہوگی۔ اس میں ہر خیال کے لوگ ہیں۔ پھرسارے کے سارے انتخاب کے ماتحت ممبر بنتے ہیں۔ یون نہیں کوئی خود بخود ہی لیڈر بن جائے۔ ایک جمار کو بھی اگر کوئی جماعت منتخب کر دے تو وہ اس کا نمائندہ سمجھا جا تا ہے۔ اس میں سیالکوٹ کے بھی منتخب شدہ نمائندے ہیں۔ دیماتی حلقہ کی طرف سے چوہدری ظفراللہ خاں صاحب اور شہری حلقہ کی طرف سے شیخ دین محمہ صاحب۔ اور جب تمام لمانوں کے منتف شکہ ہ نمائندے جو فیصلہ کریں وہ اکثریت کا فیصلہ نہیں کہلا سکتا تو کیا بند رہ

لوگوں کی اس تمیٹی کا جو ایک گھر میں بیٹھ کر بنا ئی گئی ہو اکثریت کا فیصلہ کہلائے گا۔ پس ب اعتراض قطعی طور پر حقیقت سے دور ہے کہ وہ میری وجہ سے شامل نہیں ہوئے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ کسی طرح بھی اس تمیٹی میں شامل نہیں ہوتے نیز بعض اور پاتوں سے جو ان سے تعلق رکھنے والوں نے بیان کیں' یہ متیجہ نکالنایڑ تاہے کہ ان کی اصل غرض کچھ اور ہے۔اور چو نکہ عوام احمدیوں کے خلاف بھڑک اٹھتے ہیں اس لئے نشانہ ہم کو بنالیا ہے۔ لیکن جو ش کی باتیں عارضی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو مخص کام کرنے کے لئے کھڑا ہو آج جو اسے پھرمارتے ہیں کل کو ضرور وہی اس پر پھول برسائیں گے۔ جون آف آرک ایک فرانسیبی عورت تھی جس نے اپنے ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اس کواپنے زمانہ میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ خود اس کے ابنائے وطن نے اسے پکڑ کر انگریزوں کے حوالہ کر دیا اور انگریزوں نے اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں زندہ ڈال کراسے جلا دیا جائے۔ لیکن آج وہ ولیہ سمجھی جاتی ہے حالا نکہ اس کا کام روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ تو جو لوگ دو سروں کی خاطر پھر کھاتے ہیں ان پر ضرور پھول برستے ہیں۔ یہ جو پھر آج بھیکئے گئے ہیں ان کے کھانے کی ہم میں اہلیت نہیں۔ بیہ خدا تعالیٰ نے اس لئے بھینکوائے ہیں کہ کل کو پھول بن کر ہمیں لگیں۔ان سے شجھ لینا چاہئے کہ کشمیر آزاد ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہو رہی تھی۔ کسریٰ نے ان کا ایک وفد مبلایا کہ آگر بتائے مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کا ایک وفد گیا۔ کسریٰ نے اس سے باتیں کیں اور کہاتم لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ تم وحثی اور جابل ہو اور نہیں جانتے کہ میں تہیں پیں ڈالوں گا۔ مسلمانوں کے رئیسِ وفد نے جواب دیا بے شک ہم لوگ ایسے ہی تھے مگرخدا تعالی نے ہم میں ایک نبی مبعوث کیاجس نے ہماری حالت کوبدل دیا۔ باتوں ہی باتوں میں سریٰ کو طیش آگیااور اس نے کہا ہیہ شخص گدھا ہے۔ مٹی کا ایک بورا لا کر اس پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ بورا لایا گیا۔ دو سرے صحابی منتظر تھے کہ وہ آگے ہے ہٹ جا ئیں گے لیکن وہ نہایت اطمینان ہے کھڑے رہے اور مٹی کابورالا کران کے کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ اس پر انہوں نے چلا کر کما کہ کسری نے ایران کی زمین اپنے ہاتھوں سے جمارے سپرد کر دی اور وہ بورا اُٹھائے ہوئے دربار سے نکل گئے۔ مشرک چونکہ بُزدل ہو تا ہے۔ سریٰ کانپ اُٹھااور گھرا کر آد می بھیجے کہ مٹی ان سے چھین لا ئیں۔ لیکن وہ صحابی اور ان کے ساتھی گھو ڑوں پر سوار ہو کر بھاگ چکے تھے۔ <sup>مہی</sup> اسی طرح میں کہتا ہوں میہ پھر بھی جن لوگوں نے مارے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کشمیر کی طرف سے مارے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ریاست نے علاقہ پر رعایا کو قبضہ دے دیا ہے۔ سواللہ کے فضل سے ہم امید کرتے ہیں وہ مظلوم جو سینکڑوں سال سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں ان کی آ ہیں اور سسکیاں آسان پر جا پہنچیں اور خدا تعالیٰ نے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں ان کی آ ہیں اور سسکیاں آسان پر جا پہنچیں اور خدا تعالیٰ نے ظالموں سے ظلم کی آخری انیٹس چھینکوا کیں تااس ملک پر اینا فضل نازل کرے۔

ہم نے چاہا کہ مہاراجہ اور حکومت کے ادب کو قائم رکھتے ہوئے امن کے ساتھ بغیراس ﴾ کے کرمہاراجہ کی عزت میں فرق آئے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تشمیر کی تمام رعایا کو اس کے حقوق دلا ئیں مگراس کے ناوان و زراء نے ایبانہ چاہا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم باہر رہیں گے اور اس کے گھریر جا کر پھر نہیں بھینکیں گے۔ گر ریاست نے ہمارے علاقہ میں ہم پر پھر بھیکلوائے اور ابتداء کی۔ اور یہ ملّمہ ہے کہ اُلْبَادِی اُظْلَمْ یہ پھر کوئی چیز نہیں۔ بعض دوستوں کو زخم آئے ہیں یہ بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ایک صحابی کی روایت ہے۔ جنگ احد کے دن میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اکیلا تھا اور چاروں طرف سے اس پر حملے ہو رہے تھے۔ پچر' نیزے اور تلواریں برس رہی تھیں یاس پہنچ کر جب میں نے دیکھاتو وہ رسول کریم ملاّئلوہ تھے۔ اگر دنیا میں سیادت حق اور روحانیت کے قیام کے لئے ہمارے آ قائمردار ؑ نے اس مقدس وجود نے جے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے چنا' جے اپنے قرّب میں بلند ترین جگہ عطاء ک۔ اگر دنیا کو آزاد کرانے کے جُرم میں اس آزادی کے بانی حریت کے قائم کرنے والے اور حَسن کی مورت پر پھر چھیکے گئے تو ہم لوگ جو اس کے خاک یا کے برابر بھی نہیں 'کیا حیثیت رکھتے ہں۔ جب چاند نظر نہیں آیا تو چاند کا عکس کہاں نظر آ سکتا ہے۔ میں بنا رہا تھاکہ یہ فتنہ پر دازی خواہ کسی کے ہاتھ ہے ہوئی ہو اصل محرک اور ہے۔ لیکن ہمارا قلب وسیع ہے ہم ان ہاتھوں کو جنہوں نے پقربرسائے' ان زبانوں کو جنہوں نے اس کے لئے تحریک کی اور اس کنجی کو جو اس کا باعث ہوئی' معاف کرتے ہیں کیونکہ جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے اس کے مقابلہ میں یہ تکلیف جو ہمیں پنچائی گئی بالکل معمولی ہے۔

جنگ عظیم میں ہلجینم کو غلامی سے بچانے کیلئے جس کی آبادی تشمیر کی طرح تمیں لاکھ کے قریب ہے ' دو کروڑ آدمی مارا گیا۔ پس تشمیر کو آزاد کرانے کیلئے اگر ہم نے چند پھر کھا لئے تو سید کیا ہے۔ ہم نے شروع سے کوشش کی ہے کہ امن کے ساتھ کام کریں۔ اور آئندہ بھی ہی کوشش کرتے رہیں گے۔

ب میں اس سوال کاجواب دینا جاہتا ہوں کہ آل انڈیا تشمیر کمیٹی نے اس وقت تک کم کام کیا ہے۔ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ پہلے حکومت برطانیہ پورے طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی اور وائیہ ائے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے افسر تک کی بیں رائے تھی کہ یہ صرف چند ایک مسلمانوں کی شرارت ہے اور میں جس وقت شملہ پنچا تو فضاء مسلمانوں کے سخت خلاف تھی۔ ہم نے ہرافسر سے مل کراس مسلہ کے متعلق اس سے بحثیں کیں اور آخر اکثر کی رائے میں تبدیلی پیدا ہو گئی حتی کہ حکومت کی طرف سے ریاست پر زور ڈالا گیااور ریاست نے دیتے ہوئے مسلمانوں سے صلح کی خواہش کی۔ خود میں اسی غرض سے وائسرائے سے ملا۔ گورنر پنجاب سے بھی بوجہ ملحقہ صوبہ کا گورنر ہونے کے گفتگو کی۔ ای طرح ایک اور ممبر حکومت سے اس بارہ میں تبادلہ خیال کیا۔ بقیہ لوگوں سے مولوی عبدالرحیم صاحب در د ایم۔ اے ملتے رہے۔اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے واقعات ہیں نیکن سب کابیان کرنا خلاف تصلحت ہے۔ اور چاہیئے کسی کی تسلی ہویا نہ ہو' تمام باتوں کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ امر ہر اک جان سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش کے متیجہ میں حکومت ہند میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جو مسلمانوں کے حق میں مفید تھی۔ پھر ''کشمیرڈے'' کا اعلان کیا گیا جس کی غرض پیہ تھی کہ شملہ میں جب کانفرنس ہوئی تو بعض اصحاب کی رائے تھی وائسرائے کے پاس ایک وفد لے جایا جائے لیکن بعد غور بیہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت وفد لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اگر وہ پیہ دریافت کریں کہ آپ لوگوں کو نمائندگی کاحق کس نے دیا ہے تو ہم کیاجواب دے سکتے ہیں اس لئے پہلے "کشمیر ڈے" منایا جانا چاہئے۔ ہر جگہ سے حکومت کو تار دیئے جائیں کہ کشمیری سلمانوں سے ہمیں ہمدردی ہے اور ان کی امداد کے لئے کشمیر کمیٹی جو کچھے کر رہی ہے ہم اس ہے متفق ہیں۔ جب ہر جگہ ہے چلنے ہو کر حکومت کو اطلاعات دی جا نئیں گی تو پھر ہماری آواز آٹھ کرو ڑ مسلمانوں کی آواز سمجی جائے گی۔ گو وقت بہت تھو ڑا تھا مگر آل انڈیا تشمیر تمیٹی کی کوشش سے ہندوستان کے ہر گوشہ میں نہایت شاندار اور کامیاب جلیے ہوئے۔ خود سیالکوٹ کے لوگ گواہ ہیں کہ مقامی تشمیر تمیٹی کی کوشش سے یہاں ایسا کامیاب اور شاندار جلوس اور جلسہ ہوا کہ پہلے بھی نہ ہوا تھا۔ یہ ایک ایبا کام ہے جسے ہر مخص نے اپنی آئھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اس پر قریباً بچاس ہزار روپیہ خرچ ہوا۔ بیہ کوئی فضول کام نہیں بلکہ نہایت د ہریا اور مفید تحریک تھی۔ جس کے کچل مدتوں تک نُکلتے رہیں

گے اور اس سے گورنمنٹ کے ول میں یہ بات میخ کی طرح گڑ گئی ہے کہ اس تحریک میر مسلمان متفق و متحد ہیں۔ اگر اسے تفرقہ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جا آپویقیناً بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ پھر جس وقت تار آئی کہ سرینگر میں گولی چلی ہے ہم نے فور ا ایک و کیل وہاں بھیجا جو آج تک دہیں ہے۔ مظلومین کے لئے روپیہ بھجوایا گیا' وہاں کی تمینی کے کام کے لئے بھی کچھ امداد ارسال کی گئی۔ تشمیر کے علاقہ کی بعض کمیٹیوں کی حالت تو ایسی ہے کہ بعض او قات تار دینے کے لئے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اس لئے نہیں کہ وہ لوگ قربانی کا مادہ نہیں رکھتے بلکہ اس لئے کہ بائیکاٹ وغیرہ کی وجہ سے بعض جگہ کے لوگ جہاں مسلمان کم ہیں سخت ا قصادی نقصان اٹھارہے ہیں۔ اور نانِ شبینہ کے محتاج ہیں۔ جس وقت یہ امداد کی گئی ہے اس وقت تشمیر فنڈ میں ایک پیسہ بھی نہ تھالیکن ہم برابر انہیں روپیہ بھیجے رہے اوریانچ صد روپیہ تو پہلے ہی دن جیجا تھا۔ اس کے علاوہ تین تشمیری نوجوانوں کو بھیجا گیا کہ وہ جا کر دیمات میں بیداری پیدا کریں کیونکہ معلوم ہوا تھا حکومت کشمیر کو آپریٹو بنکوں کے کارکنوں کے ذریعیہ ناواقف دیماتیوں سے انگوٹھے لگوا رہی ہے۔ انہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ سب انگوٹھے لگا دو تمہارے ہاں بنک قائم کر دیا جائے لیکن لکھ بیہ لیا جا تاہے کہ ہم سر کار کے سیجے وفادار ہیں۔اور سرینگر وغیرہ کے شورش کرنے والوں سے متفق نہیں اور ان کی حرکات کو ناپند کرتے ہیں حالا ککہ سارا تشمیر سوائے چند غد اروں یا ناوا قفوں کے ریاست کے موجودہ انتظام میں تبدیلی چاہتا ہے۔ پس اس خوف ہے کہ ان کے اُن پڑھ ہونے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے انہیں اصل حقیقت بتانا ضروری تھا۔ چنانچہ مجھے شملہ میں ایک اعلیٰ افسرنے کہا کہ ہمارے یاس تو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ انگو ٹھے لگا کر بھجوا رہے ہیں کہ ہم کو ریاست میں یو را امن حاصل ہے۔ پس اس بلا کو رو کنے کے لئے ہم نے تین آدمی مقرر کئے جو دیمات میں پھر پھر کر لوگوں کو ہو شیار کریں کہ ریاست کے افسروں کے اس قتم کے دھوکوں میں نہ آئیں۔ پھر جموں میں یولیس کے حملہ کے متعلق جب تار آیا تواٹسی وقت ہم نے اپنانمائندہ وہاں بھجوا دیا۔ فوٹوگرا فر کو بھیجا گیا تاوہ زخیوں کے فوٹو لے۔ اور اب ہمارے پاس ڈوگرا حکومت کے مظالم کا زبردست ثبوت ہے۔ پہلے جب میں نے وائسرائے کو تار دیا کہ وہاں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا ہے تو حکومتے ہندنے ریاست کو اس کے متعلق تار دیا۔اس کے بعد پولیٹیکل سیکرٹری نے مجھے بذریعہ تار اطلاع دی که حکومت کثمیراس سے انکار کرتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اب فوٹو ہیں اور اس

طرح ہم نے حکومت کشمیر کا جھوٹ ثابت کرنے کے لئے کافی مصالحہ جمع کر لیا ہے۔ پھرنہ صرفہ یہ امداد دی بلکہ زخمیوں کے علاج کے لئے ڈاکٹراور ادویہ وغیرہ بھجوائے۔ پھر جب پتہ لگا کہ لوگ بہت غریب ہیں تو بسماند گان کو امدادی رقوم بھجوا ئیں۔ بعض گھروں کی توبیہ حالت تھی کہ اد ھران کے آدمی قید ہو گئے اور ادھران کے ہاں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے اس کے لئے رو پہیے بہم پہنچایا۔ اُس وقت مجلس احرار قائم ہو چکی تھی مگر کیاانہوں نے بھو کوں کا پیپ بھرا۔ نہیں اور ہر گز نہیں۔ ہاں آل انڈیا کشمیر نمیٹی نے ایسا کیا۔ پھرمقد مات شروع ہوتے ہی انہوں نے قانونی امداد طلب کی اور ہم نے فورا وہاں و کیل تھجوا دیا۔ مولوی مظہر علی صاحب اظہر تحقیقات کے لئے سرینگر تو پہنچ گئے مگر جموں میں مقدمات کی پیروی کے لئے نہ پہنچ سکے۔ پھر ہم نے ولایت میں پروپیگنڈا کیا ہے اور وہاں کے بعض لارڈ ز کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ و زراء اور پارلیمنٹ کے دوسرے ممبروں پر زور دیں کہ اس معاملہ میں مداخلت کی جائے اور ان سب باتوں کا اتنا اثر ہوا ہے کہ انداز اُچھ سُو روپیہ ماہوار تنخواہ پر لنڈن میں ایک ایجنٹ مقرر کیا گیا ہے جو ہمارے یرو پیگنڈا کا مقابلہ کرے اور ریاست کے حق میں یرو پیگنڈا کے لئے بعض اخبارات کو ما کل کرے۔اگر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بیر مساعی معمولی ہیں تو کیا ضرورت تھی کہ اس قدر خرج کیا جاتا۔ پھر ہم نے عرب' امریکہ' ساٹرا' جاوا' مھڑشام وغیرہ تمام مشرقی و مغربی ممالک میں انتظام کیا ہے کہ وہاں کے اخبارات میں حکومت تشمیر کے مظالم کی داستانیں شائع کی جائیں۔ غلامی کو دور کرنے والی لیگوں کو لکھا گیاہے کہ انگریزی حکومت کے اندر اس وفت بھی نمیں لاکھ انسان بدترین غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

غرضیکہ دنیا کاکوئی گوشہ ایسا نہیں جمال ہم نے اس تحریک کو نہ پنچایا ہو کیونکہ ہر جگہ ہماری جماعت خدا کے فضل سے موجود ہے۔ ہال ہم نے جو کچھ نہیں کیاوہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود شور نہیں مچایا کہ ہم یہ کررہے ہیں اور وہ کررہے ہیں۔ ایک مخلص لیڈر نے مجھے لکھا کہ آپ اور میں کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ حکومت لازماً ہمیں گر فتار کرے گی اور اس سے تمام ملک میں شور مچ جائے گا۔ میں نے انہیں لکھا یہ صحیح ہے کہ میری اور آپ کی گر فتاری پر شور پڑ جائے گا کیونکہ ہمارے لئے اپنی جان اور مال قربان کرنے والے اور آپ کی گر فتاری پر شور پڑ جائے گا کیونکہ ہمارے لئے اپنی جان اور مال قربان کرنے والے لاکھوں آدمی موجود ہیں مگر ریاست اتن بے وقوف نہیں کہ ہمیں گر فتار کرے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ ہر گر ایسا نہیں کرے گی۔ پس اس فعل میں ہماری کوئی قربانی نہیں ہوگی صرف ایک

نمائش ہو جائے گی جس سے فائدہ اُٹھانا ہماری شان کے خلاف ہے چنانچہ انہوں نے بھی مجھ سے انفاق کیا۔

احرار کا ایک ہی کام بیان کیا جاتا ہے یعنی ہتھوں کا بھیجنا۔ لیکن یہ تحریک بھی آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے ہی شروع کی ہے اور سب سے پہلے ہتھوں کے متعلق ہمارے اعلانوں میں ہی ذکر آیا ہے لیکن بعد میں جب میں نے اس پر اچھی طرح غور کیاتو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ تجویز ریاسی مسلمانوں کے لئے نقصان رساں ہے۔ خود کشمیر کے بعض سرکردہ لوگوں کے جن کے نام ظاہر کرنامناسب نہ ہوگا ، خطوط ہمارے پاس موجود ہیں جن میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تحریک ہمارے لئے مقیزہ ہمیں تو صرف یہ ضرورت ہے کہ یمال کے بیکس لوگوں کے لئے روپیہ بھیجا جائے جو اس مصیبت کے ایام میں فاقوں کی زندگی بسرکر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قید ہونے جائے تو کشمیر کے بہت آد می تیار ہیں۔ آخر اپنے گھر کاجو دکھ انہیں ہو سکتا ہے باہروالوں کو تو نہیں ہو سکتا۔ جو مشکل ان کے راستہ میں ہے یہ ہے کہ جب اس قتم کی تحریک شروع ہو تو ہزاروں غریب پیس جاتے ہیں ان کی پچھ نہ پچھ ایداد حوصلہ افزائی کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ ہزاروں غریب پیس جاتے ہیں ان کی پچھ نہ پچھ ایداد حوصلہ افزائی کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ پس جس طرح یورپ کے لوگ آرمینیا وغیرہ کے لوگوں کی روپیہ سے ایداد کرتے تھے اور مظاومین کی اعتراض نہ ہو سکتا تھاای طرح برطانوی ہند کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے مظاومین کی مالی ایداد کرس۔

جتموں کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ انہیں اول تو انگریزی حکومت ہی رو کے گی۔ چنانچہ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ احرار کے جتموں کے ساتھ انگریزی افسر سیالکوٹ سے جموں گئے تھے تااگر حکومت جموں اجازت نہ دے تو وہ ان لوگوں کو دالپس لے آئیں۔ انٹر نیشل لاء کے مطابق ہر حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اگر اس کی رعایا میں سے کوئی لوگ دو سری سرحد پر جاکر شورش پیدا کرنا چاہیں تو وہ انہیں رو کے۔ اس لئے پنجاب سے جمبئی 'کلکتہ' مدراس بلکہ بر ما میں بھی جتھا جا سکتا ہے لیکن انگریزی رعایا کا کوئی جتھا تشمیر میں نہیں جا سکتا۔ پس جتھے بھیجنے کالازی بھیجے کہ حکومت انگریزی انہیں رو کے گی اور طبائع میں جوش ہونے کی وجہ سے لڑائی کا ڈخ انگریزوں کی طرف ہو جائے گا۔ وہاں ڈوگرہ حکومت ریاست کے مسلمانوں کو گئیتی رہے ہو نگے۔ پس جتھے بھیجنا مسلمانوں کو گئیتی رہے گی اور بہاں انگریزوں سے مسلمان پیٹ رہے ہو نگے۔ پس جتھے بھیجنا ریاست کے مسلمانوں کو گئیتی رہے گی اور بہاں انگریزوں سے مسلمان پیٹ رہے ہو نگے۔ پس جتھے بھیجنا ریاست کے مسلمانوں کو میں جو اشخاص بیہ جانے

ہوئے کہ ہمیں پڑا نہیں جائے گاوہاں جاتے ہیں وہ محض نمائش کرتے ہیں اور جے اس کاشوق
ہو بے شک کرے ہم تو ٹھوس کام کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں لوگ بے شک ہنگامہ خیزی سے
متأثر ہو جائیں گر آخر ایک نہ ایک دن دنیا یہ محسوس کرہی لیتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے؟ اور
در اصل ٹھوس کام کر ہی وہ سکتا ہے جس کے اندر صبرو استقلال کے ساتھ حوادث کا مقابلہ
کرنے کی سپرٹ ہو۔ ابھی دیکھ لو ہمیں تو یہ لوگ بُزدل اور ٹوڈی ہے کتے ہیں اور خود بڑے
گڑیت پند 'آزادی کے شیدااور مجاہد ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو ایک گھنٹہ سے
گڑیت پند 'آزادی کے شیدااور مجاہد ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو ایک گھنٹہ سے
زیادہ عرصہ تک پھروں کی شدید بارش کے باوجود یماں ڈٹے رہے ہیں لیکن یہ صرف ایک
دھمکی من کر ہی بھاگ گئے ہیں۔ حق کو اختیار کرنے سے ہی صبرو استقلال اور دلیری و جرأت
دیما ہوتی ہے۔ جس وقت انسان اپنی نیت بدل لے اسی وقت اس کی روحانی حالت میں بھی
تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ بھی آج فیصلہ کرلیس کہ نمائش 'ہنگامہ آرائی اور ذاتی
اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر حق کی حمایت کریں گے خواہ نتیجہ پچھ ہو تو ان کے اندر بھی دلیری
افراض و مقاصد کو چھوڑ کر حق کی حمایت کریں گے خواہ نتیجہ پچھ ہو تو ان کے اندر بھی دلیری

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرض کرو میں نے جو پچھ اس وقت تک بیان کیا وہ کی کی نظر میں سب فضول ہے تو بھی کی کو یہ حق حاصل نہیں کہ جو چیز اس کی نظر میں لغو ہے وہ دو سروں کو بھٹی لغو سیجھنے پر مجبور کرے۔ رسول کریم ملی ہیں ہوائی ہے۔ کرا اس کادل چیر کرد مکھ لیا ہے۔ فرض کرلو آل انڈیا شمیر کمیٹی چید ایک ٹوڈیوں کا مجبوعہ ہے۔ گو اس میں مولانا حسرت موہانی مولانا شفیع واؤدی جیسے مسلم رہنما مشیر حسین صاحب قدوائی جیسے کا تگریی لیڈر بھی شامل ہیں اور ہندوستان کے اندر سب لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ مولانا حسرت موہانی بُرُدولوں میں نہیں بلکہ قیدو بند کے شوق میں کا تگریس کے لیڈروں سے بھی دس قدم آگے ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ کا تگریس کے دشمن ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ مکمل آزادی کی خواہاں نہیں۔ اگر اصول کو بھی کوئی ہے کہ جو شخص چاہے کی کو ٹوڈی کہ سے کہ جو شخص چاہے کی کو ٹوڈی گھلے کی کوئی محنی ہیں۔ (اگر چہ ججھے آج تک یہ معلوم نہیں عزت حاصل ہے اور اگر ٹوڈی لفظ کے بھی کوئی محنی ہیں۔ (اگر چہ ججھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں) اور پھر عقل بھی دنیا میں کوئی چیز ہے تو اس کمیٹی میں ایسے ہو سکا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں) اور پھر عقل بھی دنیا میں کوئی چیز ہے تو اس کمیٹی میں ایسے ممبر ہیں جو تح کیک حیت کے زیردست رہنما تسلیم کئے گئے ہیں اور جو مدتوں جیل خانوں اسے ممبر ہیں جو تح کیک حیت کے زیردست رہنما تسلیم کئے گئے ہیں اور جو مدتوں جیل خانوں اسے ممبر ہیں جو تح کیک حیت کے زیردست رہنما تسلیم کئے گئے ہیں اور جو مدتوں جیل خانوں

میں رہ بیکے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمہ اساعیل صاحب غزنوی' مولوی غلام رسول صاحب مهراو دیگر کئی ممبراس کے ایسے ہیں جو جیل خانوں میں ہو آئے ہیں۔ لیکن احرار کمہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی ٹوڈیت نہیں گئی۔اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جاپان کے ایک سیاست دان نے لکھا تھا کہ یورپ کے لوگ ہمیں غیر مہذب کہتے تھے۔ ہم نے خیال کیا شاید تہذیب تعلیم حاصل کرنے سے آتی ہے اس لئے ہم نے مدرسے جاری کئے مگر پھر بھی غیرمہذب ہی کہلاتے رہے۔ پھر خیال کیا شاید انڈسٹری کی ترقی ہے تہذیب حاصل ہو سکے گی اس لئے اسے فروغ دینے کی . بوری کوشش کی مگر پھر بھی ہمیں مہذب نہ سمجھا گیا۔ پھر ہم نے سوچا شاید بورپین ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کا نام تہذیب ہے اور ہم نے کثرت سے نوجوان دو سرے ممالک میں اس غرض کیلئے بھیجے مگر پھر بھی اہل یورپ ہمیں غیر مہذب ہی مجھتے رہے۔ پھر ہم نے فوجوں کی درستی کی' کئی جہاز بنائے' مگر سب چیزیں اکارت گئیں اور ہم بدستور غیرمہذب سمجھے جاتے رہے حتّی کہ منچوریا کے کے میدان میں ہم نے ایک لاکھ سفید چڑے والے روسیوں کو تہہ تیغ کر دیا اور پھر اہل مغرب ہمیں مہذب سمجھنے لگے مگر دقت سے کہ وہاں تو پھر بھی مہذب کی تعریف معلوم ہو گئی تھی مگریہاں تو ٹوڈی کی کوئی بھی تعریف اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکی۔ بعض اخبارات ایسے لوگوں کو بھی ٹوڈی لکھتے ہیں جو ان سے زیادہ عرصہ تک جیل خانوں میں رہ چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ منہ ہے کمہ دینااور بات ہے لیکن دلا کل اور حقا کق سے ثابت کرنا

کشیر کمیٹی میں مولوی میرک شاہ صاحب جیسے دیو بندی اور مولوی محمد ابراہیم صاحب میر

سالکوفی اور مولوی محمد اساعیل صاحب غزنوی جیسے اہل حدیث اور پیروں میں سے خواجہ حسن

نظامی صاحب مولانا ابوالحمید ظفر صاحب بنگالی جیسے 'سیاست دانوں میں سے مولانا حسرت
موہانی 'مولانا شفیع داؤدی ' ڈاکٹر شفاعت احمد صاحب کا گریسیوں میں سے ملک برکت علی اور
مشیر حسین صاحب قدوائی ' تعلیم جدید کے ماہرین میں سے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جیسے اور
فلسفیوں اور شاعروں میں ڈاکٹر سرمحمد اقبال صاحب جیسے کشمیر کے مسلمانوں کے دیرینہ خادموں
میں سے سید محن شاہ صاحب جیسے لوگ شامل ہیں۔ آخر سوچنا چاہئے سے کیا ہوا چلی کہ فرہبی
لیڈر علوم دہنیہ کے ماہر' آزادی و گرتیت کے رہنما' فلسفہ و شعر میں کمال رکھنے والے سب کے
سب نے مل کریکدم فیصلہ کرلیا کہ آؤ ایباد ہوکا کریں کہ سب دنیا احمدی ہو جائے۔ میرے پاس وہ

کونسا حاد و تھا کہ ان سب کو میں نے اس ساز ش میں شامل کر لیا۔ مولوی میرک شاہ صاحبہ حسن نظامی صاحب بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ پھرابو بکرصاحب کو بنگال میں مز ہی لحاظ سے جو یو زیشن حاصل ہے ' وہ پنجاب میں ایک شخص کو بھی نہیں۔ ہیں تہیں لاکھ کے در میان ان کے مرید ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو اس سازش میں شریک کر دیا اور اگریپہ صحح ہے کہ میں نے مسلمانوں کے ان تمام لیڈروں پر جادو کر دیا ہے تو کیامیں ایسا جادو سیالکوٹ کے عوام پر ہی نہیں کر سکتا وہ میرے افسوں 🕰 سے 👺 جانے کی امید کس طرح کر سکتے ہیں۔ میں تو اس صورت میں سیالکوٹ کی گلی گلی میں احمدیت پھیلا دوں گا۔ جو قوم پیہ تشلیم کرتی ہے کہ اس کے چوٹی کے لیڈروں پر میرا جادو چل گیا ہے وہ کس طرح پیہ گمان کر سکتی ہے کہ اس کے عوام محفوظ رہ کتے ہیں۔ مگریہ کہنامیری نہیں خود ان لوگوں کی اپنی ہتک ہے جو ایسا کہتے ہیں۔ ہہ بات بالکل غلط ہے اگر ان لوگوں کو اس تحریک میں احمدیت کا ذرائھی اثر نظر آپاتو ان کو کیا مجبوری تھی کہ میرے ساتھ اس طرح شامل ہو جاتے۔ اگر مخالفت کا موقع ہو تا تو یقیناً ہی لوگ مخالفت کرتے جو اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ سویہ محض وہم ہے۔ بلکہ وہم بھی نہیں ہنگای جوش کی وجہ سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کے باعث خلاف حقیقت باتیں ان لوگوں کی طرف سے کھی جا رہی ہیں۔ اصل بات بیہ ہے کہ موجود الوقت سب لوگوں نے مجھے پر زور دیا کہ میں اس نمیٹی کی صدارت منظور کر لوں اور اس کی ایک وجہ پیہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا میہ سمیٹی نئی قائم ہوئی ہے اور اس کی اساس کو قائم کرنے میں ہی ہمارے کئی ماہ صرف ہو جائیں گے لیکن آپ کی جماعت منظم ہے اور آپ ایک ہفتہ کے اندر اندر ہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے انکار کیالیکن بعض دوستوں کی طرف سے اصرار ہوا بلکہ بعض نے تو کما کہ آپ ڈکٹیٹر بننا منظور کریں۔ لیکن میں نے اس سے انکار کیااور کمااگر بنناہی ہوا تو میں پریذیڈنٹ ہی رہوں گاڈ کٹیٹر نہیں بنا چاہتا۔ اس پر مجھے میہ کر مجبور کیا گیا کہ قوم کی خدمت ہے آپ انکار نہ کریں اور کوئی ہے وقوف ہی کمہ سکتا ہے کہ ان تمام لیڈروں نے یہ سازش کی- اور پیہ جانتے ہوئے کہ میں غیراحمدیوں کو اس طرح احمدی بنا سکوں گا اور میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ دراصل میہ لوگ خیال کرتے ہیں ساری عقل ہمارے ہی اندرہے باقی سب لوگ پاگل ہیں۔ مجھے یہ لوگ اسلام کارشمن سمجھتے ہیں لیکن ابتا نہیں سوچتے کہ اگر میرے ذریعہ ہے ملام کی تائید ہو جائے تو ان کا کیا حرج ہے؟ اور بیہ خوشی کا مقام ہے یا ربج کا؟ رسول کریم

ما التحقیق المراتے ہیں کہ بھی خدا تعالی اسلام کی ایک فاسق شخص کے ذریعہ سے مدد کرتا ہے۔ فی پس بد باوجود نہ ہمی خالفت کے اگر بھی کچھ سمجھ لیتے کہ خدا تعالی ایک دشمن سے کام لے رہا ہے تو ان کاکوئی حرج نہ تھا۔ آخر یہ لوگ گاند ھی جیسے کافر کی اتباع بھی تو کر ہی رہے ہیں حالا نکہ اس کے عقائد اسلام کے سخت خلاف ہیں۔ اس کی لا نف پڑھ کردیکھو کس طرح شروع سے آخر تک اسلام کی ہتک کی گئی ہے۔ ہندو دھرم کے وہ مسائل جو اسلام کے مقابل ہیں ان میں فاص طور پر اس نے ہندو دھرم کی فضیلت فل ہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر تو انہیں کوئی عیب نظر نہیں آتالیکن ہمارے اندر جن کاعقیدہ ہے۔

بعد از خدا بعثق محم معتوم گر کفرایر بود بخدا مخت کافرم

عیوب کے سوا کچھ د کھائی ہی نہیں دیتا۔

عقائد کا اختلاف سی اور بچاس نہیں بچاس ہزار امور میں اختاب سی۔ ہرایک کا حق ہے کہ دو سرے کے عقائد کو غلط سمجھے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفی غلطی پر ہیں تو یہ میرا حق نہیں کہ کمہ دوں یہ خدا تعالی کے بھی منکر ہیں۔ یہ بدترین قسم کی بددیا نتی ہے۔ انگریزی میں ایک مثل مشہور ہے Give the devil his due یعنی شیطان کو بھی اس کا حق ملنا میں ایک مثل مشہور ہے کہ ہم رسول کریم میں آئی ہے خادم ہیں تو خواہ ہمیں غلطی پر سمجھا جائے لیکن اتنا تو ماننا چاہئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور جائی قرمنوب نہیں کرنی چاہئیں۔

مولوی میرک شاہ صاحب جانتے ہیں کہ تشمیر میں احمدیوں کی تعداد سَو میں سے ایک بھی نہیں لیکن یمال تک مشہور کیا گیا ہے کہ میں وہاں کی باد شاہت حاصل کرنی چاہتا ہوں بلکہ تاج بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ جو رعایا راجہ کو نکالے گی وہ ہمیں کس طرح بادشاہ بنا لے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ مولانا انور شاہ صاحب یا میر واعظ شاہ صاحب یا مولوی میرک شاہ صاحب کو بنائے لیکن ہم میں سے کسی کے بننے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ یہ سب جوش پیدا کرنے والی اور خلاف عقل باتیں ہیں۔ کشمیر ایجی شیشن ایک سیاسی کام ہے مسلمان یا غیر مسلمان کا سوال نہیں۔ جب انسان ایک گدھے کو مار تا ہے اور ہمیں درد محسوس ہوتا ہے توکیا وجہ ہے اپنے جیسے انسان کو بدترین مصیبت میں دیکھ کر پچھ احساس نہ ہو۔ میں نے ہوتا ہے توکیا وجہ ہے اپنے جیسے انسان کو بدترین مصیبت میں دیکھ کر پچھ احساس نہ ہو۔ میں نے

وہاں خود دیکھا ہے کہ مسلمان زمیندار کو ایک بنیا پٹیتا جاتا ہے اور وہ آگے سے ہاتھ جو ثرتا ہے۔
میں چھوٹا تھا کہ ہم سری گر جاتے ہوئے ایک گاؤں میں سے گزرے۔ اس وقت موٹریں نہ
تھیں تانگوں پر جاتے تھے۔ گاؤں والوں سے ہم نے مرغ مانگا گرانہوں نے صاف انکار کر دیا
اور کما اس گاؤں میں تو وہا پڑی تھی اور سب مرغ مرگئے۔ میرے چھوٹے بھائی بھی میرے
ساتھ تھے جن کی عمراُس وقت ۱۳ سال کی تھی۔ وہ ایک گھر میں گھُس گئے اور والیس آکر کما اس
میں چالیس سے زیادہ مرغ ہیں۔ میں نے سمجھا بچہ ہے ' غلطی گی ہوگی لیکن پاس ہی صحن تھا' میں
نے جو ادھر نظر کی تو واقعی صحن مرغوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جب گھروالے سے پوچھا تو اس
نے کما یہ تو ہم نے نسل کشی کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ اسے میں ایک اور ساتھی نے آکر کما۔
قریباً سب گھروں میں کثرت سے مرغ موجود ہیں۔ آخر گاؤں والوں نے بتایا کہ بات سے ہے کہ
سرکاری آدمی آتے ہیں اور بغیر پیسہ دیئے ہمارے گھراُجاڑ کر چلے جاتے ہیں اس لئے ہم
سفید یوش کو سرکاری آدمی شبھے کر انکار کر دیتے ہیں۔

ایک دفعہ میں پہلگام گیا۔ ریاست کا اس وقت قانون تھا کہ بوجھ اٹھانے کیلئے اگر آدمی کی ضرورت ہو تو تحصیلدار کو چٹھی لکھی جائے۔ چنانچہ میں نے بھی چٹھی لکھی۔ مزدور آگئے اور بوجھ اٹھا کرچل پڑے۔ تھوڑی دور جا کرمیں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آہیں بھر رہااور کراہ رہا ہے میں چو نکہ جانتا تھا۔ کشمیری مزدور بوجھ بہت اُٹھاتے ہیں اس لئے اس کے کراہنے پر ججھے حیرت ہوئی اور کہا تم لوگ تو بوجھ اٹھانے میں بہت مشاق ہو پھر اس طرح کیوں کراہ رہے ہو۔ اس نے کہا مشاق وہی ہوتے ہیں جن کا میہ پیشہ ہو۔ میں تو برات کے ساتھ جارہا تھا کہ پکڑ کر یہاں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک معزز زمیندار تھا جس نے بھی میہ کام نہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا میں بی جل کرخواہ مجھے کتی رقم خرچ کرنی بڑے میں دہاں سے مزدور لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا' چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ مجھے ایک افسر نے جو پونچھ میں وزارت کے عمدہ پر فائز رہا ہے جا اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ مجھے ایک افسر نے جو پونچھ میں وزارت کے عمدہ پر فائز رہا ہے جایا انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ مجھے مزدوروں کی ضرورت تھی میں نے حاکم مجاز کو اس کے متعلق مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک بھی مزدور نہ تھا بلکہ سب کے سب براتی تھے جن میں دولها بھی شامل تھا۔ ذراغور کرو۔ بیا کس قدر درد ناک واقعہ ہے۔ ان لوگوں کے لئے کھانے کیے ہوئے ہوں گے اور لڑی والے

ان کی راہ دکھے رہے ہوں گے 'دلمن دولها کا انظار کر رہی ہوگ۔ اس داقعہ سے میری آنھوں میں آنسو بھر آئے۔ ذرا اسے اپنے اوپر قیاس کرکے دیکھو۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تشمیری مسلمانوں پر ایسی ایسی آفتیں اور مصائب نازل ہو رہے ہوں اور یماں سے جھگڑے پیدا کئے جائیں حالا نکہ چاہئے تھا کہ متحدہ کو حشش سے ان کی تکلیف کو دور کیا جاتا۔ حضرت علی "اور حضرت معاوید "میں شدید اختلاف تھا۔ جس سے جرأت پاکر روم کے بادشاہ نے اسلامی سلطنت پر حملہ کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت معاوید شنے ایسا کیا تو سب سے پہلا جرنیل جو علی "کی طرف سے تمہارے مقابل پر آئے گا وہ معاوید ہوگا۔ تو جمال درد ہوتا ہے وہاں انسان شخصیتوں کا خیال کئے بغیر قربانی کیلئے تیار رہتا ہے۔

ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک خاوند کی دوعور تیں تھیں وہ باہر گیا ہوا تھا پیچھے دونوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے مگرایک کالڑ کا مرگیا۔ اس نے خیال کیا اب میری سو کن کی وقعت خاوند کی نظرمیں بڑھ جائے گی اس لئے اس نے دو سری کے بچہ کو اپنا کہنا شروع کر دیا اور بیہ جھگڑا اس قدر طول پکڑ گیا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس مقدمہ گیا۔ وہ حیران تھے کہ اس کا کیا فیصلہ کریں۔ حضرت سلیمان ان دنوں میں نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں اور کماکہ ایک تلوار لاؤ تاکہ اس بچہ کو آدھا آدھاکر کے دونوں میں بانٹ دیا جائے۔ جس کا بچہ نہیں تھا اس نے تو کما بے شک ایسا کر دیں لیکن جس کا تھا وہ کہنے گلی آپ ایسا نہ کریں میہ بچپہ اس دو سری عورت کا ہے اس لئے اسے ہی دے دیا جائے۔ غرض جب حقیقی خیرخواہی دل میں ہو انسان ان باتوں کو نہیں دیکھا کر تا بلکہ کام کو دیکھتا ہے۔ چاہئے تو بیہ تھا کہ ان تفرقوں کو مجھلا دیا جا یا۔ اگر تبھی نہ ہبی مخالفت کا موقع آیا اور تشمیریوں کے لئے ہماری وجہ سے نہ ہبی خطرہ پیدا ہو گیا تو یاد رکھو وہی لوگ اس کی مخالفت کے لئے اٹھیں گے جو آج میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں اس کے اہل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں علمی تحقیقاتوں میں صرف کی ہیں اور بیر اینے اپنے سلسلوں کے لیڈر ہیں۔ میں احرار والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی یماں ً بیٹےا ہو تو جا کر اینے دوستوں کو سا دے کہ میں ان پھروں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کر تا اور اس وجہ ہے ان پر کوئی غصہ نہیں۔ انہیں جاہئے تشمیر کے مظلوم بھائیوں کی خاطراب بھی ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ وہ آئیں میں صدارت چھوڑنے کیلئے تیار ہوں لیکن وہ عمد کریں کہ مسلمانوں کی اکثریت کے فیصلہ کی اتباع کریں گے۔ ان کے اخلاق آج ہم نے دیکھ لئے ہیں وہ آئیں اور

ہارے اخلاق بھی دیکھیں۔ میں انہیں یقین دلا تا ہوں کہ صدارت چھوڑ دینے کے بعد بھی میں اور میری جماعت ان کے ساتھوں سے بھی زیادہ ان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ صدارت میرے لئے عزت کی چیز نہیں۔ عزت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ سیتید القوُ م خادِ مُہُمُ کہ اگر کام نہ کیا جائے تو صرف صدر بننے سے کیا عزت ہو سکتی ہے۔ وہ تو الی ہی بات ہے جیسے کوئی مجنون کے میں بادشاہ ہوں۔ بغیر خدمت کے اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے ذمہ تو پہلے ہی بہت کام ہے۔ اتنی عظیم الثان جماعت کا میں امام ہوں اور اس قدر کام کرنا پڑتا ہے کہ بارہ ایک بج کام ہے۔ اتنی عظیم الثان جماعت کا میں امام ہوں اور اس قدر کام کرنا پڑتا ہے کہ بارہ ایک بج کے شمیری مسلمانوں کی آئندہ نسلیں دعائیں دیں گی اور کہیں گی اللہ تعالی ان لوگوں کا بھلا کرے جن کی کوشش سے آج ہم آرام کی ذندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے لئے بھی موقع ہے کہ حشمیریوں سے دعائیں لیں۔ ان کی دعائیں عرشِ اللی کو ہلا دیں گی۔ وہ کہیں گے اللی! جن کوگوں نے ہمیں آزاد کرایا ہے تو بھی ان کو آزاد کر دے۔

دیکھورسول کریم ماٹی آپار نے دنیا کو آزادی دلائی۔ جس کا بتیجہ یہ ہے کہ آج کروڑوں انسان آپ کے نام پر اپنا سب کچھ نار کر دینے پر آمادہ ہیں۔ وہی مخل جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لئے بغداد کو تباہ کیا آخر آکر آپ کے قدموں پر گر گئے۔ اور آپ کی محنت ایس بابرکت ثابت ہوئی کہ آج ساڑھے ۱۳ سوسال گذرنے پر بھی آپ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ فدمت کا نتیجہ ہے۔ دنیا کی چند روزہ واہ واہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ آخر ایک دن فدا کے ملامت جانا ہے اور وہاں کوئی چالاکی اور ہوشیاری کام نہ آسکے گی۔ اگر کسی شخص نے دیا نتہ اربی سے کام کیا ہے تو خواہ وہ مجرم بھی ہو' فدا تعالی ضرور اس پر رحم کردے گالیکن جس نے دیا نتہ اربی سے کام نہیں کیا' اس کا کام خواہ اچھاہی ہو' فدا تعالیٰ بی کے گا کہ تیری نیت نے دیا نتہ اربی سے کام نہیں کیا' اس کا کام خواہ اچھاہی ہو' فدا تعالیٰ بی کے گا کہ تیری نیت نیک نہ تھی۔

آخر میں سب حاضرین سے اور ان سب سے جن تک میرایہ پیغام پنچے کہتا ہوں کہ اُٹھو اپنے بھائیوں کی اُٹھو اپنے بھائیوں کی اماد کرو۔ اپنے کام بھی کرتے رہو مگر کچھ نہ کچھ یاد ان مظلوموں کی بھی دل میں رکھو۔ جمال اپنے خاتگی معاملات اور ذاتی تکالیف کے لئے تمہارے دلوں میں ٹیسسیں اُٹھی میں وہاں ایک ٹیس ان مظلوموں کے لئے بھی پیدا کرو۔ اور ان آنسوؤں کی جھڑیوں میں سے جو اپنے اپنے متعلقین کیلئے برساتے ہو اور نہیں تو ایک آنسوان سِتم رسیدہ بھائیوں کے لئے بھی

ٹپکاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنکھوں سے ٹپکا ہوا ایک ایک آنسو جن کی محرک تپی ہمدر دی ہوگی'ایک ایساد ریابن جائے گاجوان غریبوں کی تمام مصائب کو خس و خاشاک کی مانند بماکر لے جائے گااور اس ملک کو آزاد کرادے گا۔

(الفضل ۲۴ – ستمبر۱۹۹۱ء)

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُو لِمِ الْكَرِيْمِ خداك فضل اور رحم كساته هُوَ النَّاصِرُ

## تآل انڈیا کشمیر حمیثی اور احرار اسلام

معرّز جریدہ "انقلاب" میں ۲۳- تاریخ کو ایک مقالہ افتتاحیہ اوپر کے عنوان کے پنچے شائع ہوا ہے اس میں "انقلاب" کی خدمات اسلام' کشمیر کے سوال کی اہمیت' آل انڈیا کشمیر کمیٹی اور احرار اسلام کو مل کر کام کرنے کی نقیحت اور دونوں کے بعض معاونین کی ناگوار چھیڑ چھاڑ کاذکر اور اس سے بیچنے کی نقیحت ہے۔

"انقلاب" کی اسلامی خدمات شخص انکار نمیں کر سکتا۔ جب جمھے "انقلاب" کی پالیسی شخصا ہوں کوئی اسلامی خدمات کا قطاب کی پالیسی سے اختلاف بلکہ اختلاف شدید بھی ہوا ہے تب بھی میرا دل اس امر کو محسوس کر تارہا ہے کہ انقلاب کا عملہ اپنی رائے میں دیانتداری سے کام کر رہا ہے اور کوئی ناجائز مقصد اس کے پیش نہیں ہے۔ اور اس کی شماوت میرے احباب کا وسیع حلقہ دے سکتا ہے جو ہر فرقہ و جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور ہر حصہ ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ "انقلاب" کو اسی نیک نیتی سے آئندہ بھی قوی خدمت کی توفیق دے کہ اخبارات کا اصل مقصد ہی ہے ہوتا ہے۔ ہاں بدقتمتی سے ہمارا ملک ان چند مستشنیات میں سے ہے کہ جمال اخبارات کی اکثریت ابھی تک اس معیار پر پوری نہیں اترتی اور قومی خدمت اخبارات کی اخبارات کی اکثریت ابھی تک اس معیار پر پوری نہیں اترتی اور قومی خدمت اخبارات کی اخبارات کی اکثریت ابھی تک اس معیار پر پوری نہیں اترتی اور قومی خدمت اخبارات کی اخبارات کی اکثریت ابھی جاتی ہے۔

مسله کشمیر کی اہمیت اور احرار کا مل کر کام کرنا سمینی اور احرار کو مل کر کام کرنے کی سمیر کی اہمیت اور احرار کو مل کر کام کرنے کی سمیت سے بھی مجھے کلی طور پر اتفاق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاوجہ اختلاف ایک لعنت

ہے جس سے بچنا ہر قوم کے لئے ضروری ہے۔ اور بہت می اقوام کی تباہی کا موجب اندرونی اختلاف ہی ہوا کر تا ہے لیکن آخری امریعنی دونوں طرف سے ناگوار چھیڑ چھاڑ کاجو ذکر "انقلاب" میں کیا گیاہے میں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

"انقلاب" كأبير مقاله يرصف سے معلوم ہوتا ہے۔ كه (١) ناگوار چیمیٹر چیماڑ کاذکر <sub>"الفضل" وغیرہ میں مجلس احرار کے خلاف بعض قابل اعتراض</sub> ﴾ باتیں شائع ہو رہی ہیں۔ (۲) احمد ی جماعت کے کسی سربر آور دہ شخص نے بعض سرکردہ اشخاص کے نام ایک گشتی مراسلت بھیجی ہے کہ مجلس احرار والے کا نگری مسلمان ہیں کشمیر کے معاملہ گمیں ان کی کوئی امداد نہ کی جائے۔ (۳) احرار کے خلاف میرے مداح اور حمایتی حملے کرتے ہیں۔ ، سے پہلے میں نمبر اکولیتا سی سرکردہ احمدی نے کوئی گشتی مراسلہ نہیں بھیجا ﴾ یہ امربالکل خلاف واقعہ ہے کہ کسی سرکردہ احمدی نے اپیا تشتی مراسلہ بھیجا ہے۔ ہمارے سلسلہ کے نظام سے جو شخص ادنیٰ وا تفیت بھی رکھتا ہو جانتا ہے کہ ہمارے ہاں سرکردگی گشتی مراسلات تھیجنے کے لئے کافی نہیں۔ صرف اور صرف وہی مخص تشتی مراسلات بھیج سکتا ہے جو سلسلہ کی طرف سے کسی کام پر مقرر ہو اور وہ بھی صرف اپنے محکمہ کے متعلق۔ وہ محکمے جو مسئلہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں' امور خارجیہ اور امور عامہ کے ہیں۔ ان محکموں کا کام سیاس مسائل سے ہے۔ باقی سب محکمے تبلیغ اور جماعت کی تربیت وغیرہ کاموں سے متعلق ہیں۔ ان محکموں کو بھی کشمیرے مسکہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ کشمیر کا کام ہم آل انڈیا کشمیر سمیٹی کی طرف سے کرتے ہیں نہ کہ جماعت احمدیہ کی طرف ہے لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر میں نے ان دونوں محکموں ہے دریافت کیا ہے اور وہ قطعی طور پر کسی ایس شتی چٹھی کے بھیجنے سے انکار کرتے ہیں جس کا ذکر ''انقلاب'' میں ہے۔ اب آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا دفتر رہ جا تا ہے۔ میں نے بہ حیثیت صد ر اس دفتر ہے بھی دریافت کیا ہے اور وہ بھی کسی ایسی مشتی چٹھی کے بھیجنے سے انکار کر تاہے۔ ہاں بعض لوگوں کے دریافت کرنے پر کہ احرار کے کار کن بیان کرتے ہیں کہ آل انڈیا کشمیر سمیٹی ٹوٹ گئی ہے اور کام ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے یہ لکھا گیا ہے کہ بیہ بات غلط ہے۔ نہ آل انڈیا تشمیر کمیٹی ٹوٹ گئی ہے اور نہ اس نے اپنا کام احرار کے سپرد کیا ہے۔

ای خیالی سرکلر کا ذکر کرتے ہوئے معزّز "انقلاب" نے یہ بھی لکھاہے کہ آگر کشمیرے

معاملہ میں بہت سے غیراحمدی احمدیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو غیر کانگر لیمی کانگر سیوں سے مل کر کیوں کام نہیں کر سکتے۔ مجھے اس دلیل پر بھی اعتراض ہے۔ مسئلہ تشمیر سیاسی مسئلہ ہیں۔ پس جس طرح سالها سال سے احمدی غیراحمدی لیڈروں کی قیادت میں کام کرتے رہے ہیں اگر ایک امر میں اتفا قا احمدی صدر ہو جائے تو غیراحمدی بھی ان کی قیادت میں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کانگر ہی اور غیر کانگر لیمی سیاسی تفسیمیں ہیں۔ پس اگر سیاسی اختلاف موجود ہو تو غیر کانگر لیمی کانگر لیمی کا گریمی کا گریمی کانگر لیمی کانگر لیمی کا متحق میں کام نہیں کر سکتے گا۔ گو وہی کانگر لیمی ایک دو سرے فرقہ کے سیاسی طور پر متحد النیال آدمی کی ما تحق میں کام کر سکتے گا۔

تیرے امرکا جواب یہ ہے کہ یہ امرواقعی طور

کسی حمایتی نے احرار پر حملہ نہیں کیا پر درست نہیں کہ میرے حمائی احرار کے خلاف جو پیگنڈا کا جواب دیا گیا ہو افغان حملے کرتے ہیں۔ ایبا بے شک ہوا ہے کہ احرار کے مخالف پروپیگنڈا کا جواب دیا گیا ہو لیکن حملہ اب تک میرے علم میں ایک بھی نہیں ہوا۔ انقلاب کے عملہ کو جس شخص نے یہ اطلاع دی ہے 'بالکل غلط ہے۔ لیکن پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی تقدیق ہو جائے تو میں این حمائتیوں کو تنبہہ کرنے کے لئے تار ہوں۔

اب رہا پہلا سوال۔ سوالفضل کے سواسلسلہ احریہ کے کسی "احرار کاذکر الفضل " بیں احرار کاذکر الفضل " با۔ اس کئے صرف "الفضل"

بی کا سوال باتی رہ جاتا ہے کیونکہ میں ذمہ وار اس کا ہو سکتا ہوں۔ اگر سلسلہ کے باہر کا کوئی اخبار ہو تو اس کی ذمہ واری مجھ پر نہیں ہو سکتی۔ اور جمال تک مجھے علم ہے ایسا کوئی اسلامی اخبار ہے بھی نہیں جس نے احرار بران کے حملہ کے بغیر کوئی حملہ کیا ہو۔

وہ تحریرات جو اخبارات میں احرار کے متعلق شائع ہوئی ہیں ان کی حقیقت سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل امور کاعلم نهایت ضروری ہے۔

(۱) آل انڈیا کشمیر کمیٹی سب سے پہلے کشمیر کے مسئلہ کے حل کے لئے منظم صورت میں فاہر ہوئی ہے وہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کی تسلیم کردہ کمیٹی ہے۔ اور تمام ہندوستان کے سربر آوردہ مسلمان اس میں شامل ہیں جن میں ہرفتم اور ہرخیال کے لوگ شامل ہیں۔

(۲) احرار نے اس سوال کو ہاتھ میں لیتے ہی لاہور میں تقریروں میں بیان کیا کہ لوگوں کو

آل انڈیا کشمیر کمیٹی پر اعتبار نہیں اور انہوں نے یہ کام جارے سپرد کر دیا ہے اور سربر آوردہ

اوگ اس تمیٹی ہے الگ ہو گئے ہیں۔

(۳) وزیر آباد' سیالکوٹ اور دو سرے مقامات پر بیان کیا گیا کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کے کہتے ہیں کہ میں مرزا محمود احمد صاحب کی صدارت کا مخالف تھا۔ اور ڈاکٹر سرا قبال صاحب کی طرف یہ امرمنسوب کیا گیا کہ وہ اس کام سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔

(۳) سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بیان کیا گیا کہ آل انڈیا کشمیر سمیٹی کاصدر ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جس نے بھی کسی اسلامی کام میں حصہ نہیں لیا اور صرف اس کام کو خراب کرنے کے لئے اس کام میں شامل ہوا ہے۔جو لوگ اور اس کے ساتھ ہیں وہ ٹوڈی ہیں اور قوم کو فروخت کر دیں گے۔

(۵) سیالکوٹ اور دو سرے شہوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تشمیر سمیٹی کی صدارت کو امام جماعت احمد یہ نے اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے اور لوگوں کو لکھتے ہیں کہ سب ہندوستان نے مجھے امام مان لیا ہے 'اب تم بھی میری بیعت کرلو۔

(۲) سیالکوٹ میں صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے متعلق ہزاروں کے مجمع میں کہا گیا کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جہاں ملے جوتی نکال کر اس کے سرپر مارو۔ تمہاری جوتی اور اس کا سر-تمہاری جوتی اور اس کا سر- تمہاری جوتی اور اس کا سر-

(2) سیالکوٹ میں احمد یہ جماعت کے متعلق کما گیا کہ ان لوگوں نے تشمیر کی حفاظت کیا کرنی ہے جو اپنی ماؤں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ ان کی تو ماں بھی دو سروں کے قبضہ میں

(۸) کشمیری تائید میں سیالکوٹ میں جو جلسہ کیا گیا اس کے متعلق ساتھ کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ وہاں احرار کا جلسہ ہوگا۔ جلسہ کے موقع پر پندرہ ہیں ہزار آدی حملہ آور ہو کر شور کرتا رہا اور ایک حصہ ایک گھنٹہ سے زائد تک سنگ باری کرتا رہا۔ تا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا جلسہ منتشر ہو جائے اور احرار کا جلسہ ہو سکے۔ سنگ باری کا بیہ حال تھا کہ باوجود چاروں طرف لوگوں کے جوم کے حلقہ میں آکر پھر گرتے تھے اور تین پھر مجھے آکر لگے۔ پچیس آدمی شخت زخمی ہوئے اور تین پھر مجھے آکر لگے۔ پچیس آدمی شخت زخمی ہوئے اور تین پھر مجھے آکر لگے۔ پپیس آدمی شخت زخمی ہوئے اور تین پھر مجھے آکر لگے۔ پپیس آدمی شخت

صدر کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے نظر انداز کر کے وہ محض ذاتی سوال ہے' دو سرے امور کے متعلق میں پوچھتا ہوں کہ وہ سوال اگر بغیر جواب کے رہیں تو کیا آل انڈیا کھیم کمیٹی کوئی بھی کام کر سکتی ہے۔ اگر پبک کو یہ کما جائے کہ یہ لوگ بددیا نت ہیں 'قوم کو فروخت کرنے والے ہیں 'کمیٹی کے سربر آوردہ ممبر مستعفیٰ ہو بھیے ہیں 'کمیٹی اصل میں ٹوٹ بھی ہے 'اس کے اصل روح رواں ممبر سب کام احرار کے سرد کر بھی ہیں 'قواس کے بعد کمیٹی کے لئے دائرہ عمل کونیا رہ جاتا ہے۔ پبلک کے ہی ذریعہ سے اس نے کام کرنا ہے۔ جب پبلک کو مندر جہ بالا امور کالیقین دلا دیا جائے تو سیرٹری یا صدر کی طرف سے جو اعلان ہوگا' بحب پبلک کو مندر جہ بالا امور کالیقین دلا دیا جائے تو سیرٹری یا صدر کی طرف سے جو اعلان ہوگا' لوگ ہی سمجھیں گے کہ بیہ فریب ہے 'کمیٹی تو ٹوٹ بھی ہے 'اب چندہ کیا اور کام کیسا۔ آخر آل انڈیا سمیر کمیٹی کے نمائندے پبلک کو جاکر کیا کمیں؟ کیا یہ کہ صاحبان ہم ایک ٹوڈیوں کی جماعت ہیں جو ہروقت قوم کو فروخت کرنے کے لئے تیار رہتی ہے۔ ہمار اصدر بھی کی اسلامی کام میں شریک نمیں ہوا۔ ہمارے اکثر ممبر مستعفی ہو بھی ہیں۔ کیونکہ وہ کمیٹی کے پروگرام پر کام میں شریک نمیں ہوا۔ ہمارے اکثر ممبر مستعفی ہو بھی ہیں۔ کیونکہ وہ کمیٹی کے پروگرام پر خوش نمیں۔ ہم لوگ چندہ کشمیر کے لوگوں یا کشمیر کی آذادی کیلئے نمیں خرچ کریں گے بلکہ احدیت کی تبلیغ پر 'اب آپ لوگ بھی چندہ دیں۔ اور ہر جگہ کمیٹیاں بناکر اور ہمارے پروگرام پر عمل کر کے ہماری تقویت کاموجب بنیں۔

لیکن باوجود اس کے کہ یہ سب امور بالکل غلط تھے اور باوجود اس کے کہ ان کی اشاعت نے کمیٹی کے کام میں سخت روک پیدا کردی تھی محض اتحاد کو قائم رکھنے کے لئے آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے ایک ماہ تک بالکل خاموثی رکھی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب باہر سے کثرت سے شکایات آنے لگیں اور بہت ہی جگہوں پر کشمیر کمیٹیاں یا ٹوٹ گئیں یا معطل ہو گئیں تو ان امور کا جواب دینا پڑا اور اس جواب کو جو ایک ماہ کے متواتر حملوں کے بعد اور کام کے بند امور کا جواب دینا پڑا اور اس جواب کو جو ایک ماہ کے متواتر حملوں کے بعد اور کام کے بند امور نے بغیر نہیں رہ سکا۔

اب رہا آئندہ کا سوال آن دہ کا سوال۔ اس کے متعلق میں وثوق سے کمہ سکتا ہوں کہ آئندہ کا سوال آل انڈیا کشمیر کمیٹی تمام حملوں کے باد جو دجو گزشتہ ایام میں اس پر کئے گئے ہیں'اختلاف کو پیند نہیں کرتی اور ان تمام کاموں میں احرار کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے جو مشترک ہوں' بشرطیکہ یہ تعاون دو طرفہ ہو۔ ہاں جن امور میں دونوں کمیٹیوں کی پالیسی متضاد ہو وہ مجبور ہے کہ اپنے پیند کردہ طریق عمل کو اختیار کرے۔ اور اس صورت میں وہ اس امر پر بھی مجبور ہے کہ اپنی کمیٹیوں کو ہدایت کرے کہ اس حصہ میں وہ احرار کے ساتھ تعاون نہ کریں بھی مجبور ہے کہ اپنی کمیٹیوں کو ہدایت کرے کہ اس حصہ میں وہ احرار کے ساتھ تعاون نہ کریں

گووہ ایسے امور میں بھی احرار کو مخاطب کر کے ان کی مخالفت نہ کرے گی ' صرف اپنے اصول پر زور دیتی رہے گی۔ کیا میں امید رکھوں کہ عملہ "انقلاب" یا اور کوئی صاحب اس نتم کے سمجھونة کی کوشش کریں گے ؟

میں آخر میں سے بھی بتا دیتا چاہتا ہوں کہ احرار کے خوش کرنے کے لئے میں انتائی کوشش کرچکا ہوں۔ اور اس بارہ میں خصوصیت سے ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب مکری مولوی فلام رسول صاحب مراور مولانا محمد اساعیل صاحب غزنوی سے خط و کتابت کرتا رہا ہوں۔ اسے صرف اس لئے شائع نہیں کرتا کہ چو نکہ وہ پرائیویٹ تھی۔ شاید ان صاحبان کو اس کی اشاعت پر اعتراض ہو۔ اس بارہ میں جو ان احباب سے میں نے خط و کتابت کی ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی جمایت میں میں کس حد تک اتفاق قائم رکھنے کی جدوجمد کرچکا ہوں۔

حاسار مرزا محبود احمد ۲۲ تتمبرا۱۹۳۰ء (الفضل ۲۹ تتمبرا۱۹۳۳ء)

#### اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُو لِعِ الْكَرِيْمِ خداك نَسْل اور رحم كرساته - هُوَ النَّاصِرُ

## قضيه تشميركي متعلق چند تلخ وشيرس باتيس

قضیہ تشمیراس قدر جلد جلد صورت میں بدل رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق ایک مجموعی نظر کی اشدّ ضرورت ہے ورنہ بالکل ممکن ہے کہ بیر کام بالکل خراب ہو جائے اور امیدوں کے بالکل اُلٹ متیجہ نظے۔

یہ بالکل آسان ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ چندایا م میں میں کشمیر کے اوگوں کو ان مظالم سے بچالوں گاجو ریاست کی طرف سے ہو رہے ہیں لیکن یہ امربالکل اور ہے کہ میں ایسا کر بھی دوں۔ اسی طرح یہ امربالکل اور ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میری جان و مال اہل کشمیر

کے لئے قربان ہے اور بیر بالکل اور امرہے کہ میں اپنے مال کا سواں حصہ بھی اس غرض کیلئے قربان کردوں۔ لیکن آج کل کچھ ایبارواج ہو گیاہے کہ وہ شخص جو اپنامال خرچ کر آہے لیکن ساتھ بیر کہتا ہے کہ جماں تک مجھ سے ہو سکے گامیں امداد کروں گا' دشمن اور مُزول قرار دیا جا تا ہے اور جو شخص بیر کہتا ہے کہ میں اپنامال اور اپنی جان تمہارے لئے قربان کردوں گااور سب دنیا سے مقابلہ کروں گا خواہ ایک بیسہ بھی خرچ نہ کرے ' دوست اور حقیق خیر خواہ سمجھا جا تا ہے۔

میں اہالیانِ کشمیر اور ان لوگوں کو جو کشمیر کے لوگوں سے دلچیں رکھتے ہیں مخلصانہ مشورہ فلصانہ مشورہ فلصانہ طور پر مشورہ دوں گاکہ اگر وہ کشمیر کے مسلہ کو کامیاب طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خوشامہ' چاہلوی اور فخرو تکبرسے متأثر نہیں ہونا چاہئے' بلکہ حقیقت کو نگا کر کے دیکھنا چاہئے اور اپنے دوستوں سے بھی بھی امید رکھنی چاہئے کہ وہ اس طرح معاملات کوان کے سامنے پیش کریں تاکہ اصل حالات سے انہیں آگاہی رہے اور سید ھے راستہ سے وہ پھر نہ جائیں۔

میں نے جو مشورہ اوپر دیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے میں کشمیر کے دوستوں کو اپنی رائے سے اطلاع دیتا ہوں اور جہاں تک میرا خیال ہے میں کمہ سکتا ہوں کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اکثر ممبر بھی اس رائے میں مجھ سے متفق ہیں۔

یاد رکھنا چاہئے کہ تشمیر کے لوگ اپنے آزادی کے لئے مسلمانان کشمیر میں بیداری پیدا ہوئی ہو ایک لمباعرصہ تک غلای کی زندگی بسر کرنے کے بعد اب ان میں بیداری پیدا ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اور ان کے آباء نے غلای میں زندگی بسر کی ہے تو ان کی اولاد کم سے کم اس عذاب سے نجات پاجائے۔ چو نکہ زیادہ تر ظلم کا شکار مسلمان ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ بیداری بھی زیادہ تر انہی میں پیدا ہو رہی ہے۔ دو سری اقوام کے لوگ گو اس آزادی سے اتناہی فائدہ اٹھا کیں گے جس قدر کہ مسلمان لیکن بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کی چکی میں مسلمانوں جتنے نہیں پیسے گئے ان میں بیداری کا احساس ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ ابھی وہ مسلمانوں کی آزادی کی کوشش کو اپنی دشنی سمجھ رہے ہیں اور اس وجہ سے بجائے ہاتھ بٹانے کے مسلمانوں کا ہاتھ روک رہے ہیں۔

اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ حکام ریاست آسانی سے قبضہ نہیں چھوڑیں گے محکام ریاست اپنے قبضہ اور تصرف کو آسانی سے نہیں چھوڑیت اور جب کہ غیر مسلم' آزادی کی تحریک کو آزادی کی تحریک نہیں بلکہ ایک نہ ہی تحریک سمجھ رہے ہیں' اس وجہ سے رعایا کا ایک حصہ بھی ضرور محکام کی مدد کرے گا اور مقابلہ کی مشکلات گویا دُگئی ہو جائیں گی۔ پس ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ دو چار ہفتہ میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا چند جشموں کے لے جانے سے ریاست رعایا کو آزادی دے دے گی ایک غلط خیال ہے اور اس خیال کی موجودگی میں بھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس خیال کا نتیجہ مایوی ہو گا اور مایوی انسان کے ارادہ کو پست اور اس کی کوشش کو کمزور کردیتی ہے۔

میرے نزدیک اپنی اور اپنے ملک کہ ہرباشندہ کشمیر کو کس ارادہ سے کھڑا ہونا چاہئے کی سب سے بڑی فدمت یہ ہوگی کہ ہرباشندہ کشمیر ہو آزادی کی خواہش رکھتا ہے یہ ارادہ کرلے کہ خواہ میری ساری عمر آزادی کی کوشش میں خرچ ہو جائے 'میں اس کام میں اسے خرچ کر دوں گااور آگے اپنی اولاد کو بھی کی سبق دوں گا کہ اسی کوشش میں گلی رہے۔ اور اسی طرح قربانی کے متعلق ہراک شخص کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ آزادی جیسی عزیز شئے کے لئے ہو بھے بھی جھے قربان کرنا پڑے میں قربان کر وں گاور اس قتم کا ارادہ رکھا جائے گا تو لازماً در میانی مشکلات معمولی معلوم ہوں گی اور مہت بڑھی رہے گی۔ ایک اگر اس قتم کا ارادہ رکھا جائے گا تو لازماً در میانی مشکلات معمولی معلوم ہوں گی اور کی گاور دو چار ہمتوں میں ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور دو چار ہر آلوں یا دو چار جشموں سے یہ مہم سر ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کام اس سے لیا ہوالوگوں میں بد دلی پیدا ہونے گی اور لوگ کہنے لکیں گے کہ ہمارے لیڈروں نے ہما ہو جائے اور گو ہر مقصود ہاتھ میں ہم سے دھوکا کیا اور بالکل ممکن ہے کہ منم سر بام پہنچ کرناکام ہو جائے اور گو ہر مقصود ہاتھ میں آگر پیسل جائے۔

جند ماہ کی جدو جہد سے کیا نتیجہ نکلے گا سردست آزادی کی مہم میں دہی قربانی کر رہے ہیں صحح راستہ پر گامزن رہے تو انشاء اللہ نتیجہ مندرجہ ذیل صورت میں نکلے گا۔ اول کچھ عرصہ کی جدو جہد کے بعد جو میرے نزدیک تین چار ماہ کی جدو جہد سے زائد نہ ہوگی' کچھ حقوق رعایا کو مل جائیں گے۔ لیکن بعض اہم حقوق جن کے بغیر رعایا حقیق طور پر ترقی کی طرف قدم نہیں اٹھا عتی' اس پہلی منزل پر نہیں مل سکیں گے اور اس کے لئے ایک لمبی اور نہ تھکنے والی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کی تفصیل کیا ہوگی؟ میں اس سوال کو یمال نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ اس کو بیان کرنے سے کام کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسے میں انشاء اللہ دو سرے وقت ایسے لوگوں پر ظاہر کروں گاجن کو اس کے معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

ہاں میں اس وقت بیہ بتا دینا جاہتا ہوں کہ کشمیر ہوں مارے یہ اللہ کا کہ مارے مل سکتی ہے کو آزادی صرف اہلیانِ کشمیری کوشش سے مل سکتی ہے۔ باہر کے لوگ صرف دو طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ (۱) روپیہ سے (۲) حکومت برطانیه اور دو سری مهذب اقوام میں اہالیان کشمیر کی تائید میں جذبات پیدا کر کے۔ پس ایک طرف تو اہل کشمیر کو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہئے کہ باہر کے لوگ آکران کی کوئی جسمانی مدد کر سکتے ہیں۔ان کی مدد اول بے اثر ہوگی دو سرے اس کا آزادی کی کو شش پر اُلٹا اثریزے گااور جدوجہد کی باگ اہل تشمیر کے ہاتھ سے نکل کر ایسے ہاتھوں میں چلی جائے گی جو بالکل ممکن ہے کہ کسی وقت انہیں فروخت کر ڈالیں اور خود الگ ہو جا کیں۔ پس خود اہل تشمیر کا فائدہ اس میں ہے کہ باہر سے مشورہ لیں' مالی امداد لیں لیکن کسی صورت میں بھی ۔ اُجنگ میں شریک ہونے کے لئے انہیں نہ بلائیں آکہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل کر دو سروں ا کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ عارضی جوش ان کے کام نہ آئے گا بلکہ مستقل قربانی ان کے کام آئے گی اور مستقل قربانی ملک کے باشندے ہی کرسکتے ہیں۔انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ جنگ عظیم میں باوجود اس کے کہ امریکہ جنگ میں شامل ہونے کو تیار تھا' خود انگریز اور فرانسیبی اسے جنگ ہے روکتے تھے اور آخری ایام میں جب حالت بہت ہی خطرناک ہو گئی تب مجبور ہو کر امریکہ کو شامل ہونے دیا گیا۔ لیکن بعد میں پھر پچھتاوا پیدا ہوا اور آج تک اتحادی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ا مریکہ کے شامل ہونے سے انہیں بہت نقصان ہوا کیونکہ امریکہ نے انہیں اس قدر فائدہ نہیں اٹھانے دیا جس قدروہ اٹھانا جاہتی تھیں۔

میں اس موقع پر مسلمانان ہند کو بھی جو تشمیر کے مسلہ مسلمانان ہند کو قربانی کی نصیحت سے ہدر دی رکھتے ہیں 'پچھ نصیحت کرنی جاہتا ہوں۔ میں لکھ چکا ہوں کہ تشمیر کی آزادی کے لئے عملی جدوجہد صرف

مالی امداد کی ضرورت اہل سمیر کو کرنی پڑے گی۔ لیکن سمیر ایک غریب ملک ہے اور وہ اس وقت تک آزادی کی جدوجہد کو جاری نہیں رکھ سکتا جب تک اسے کافی مالی امداد باہر ہے نہ ملے۔ اور جب تک زبردست بروپیگنڈا اس کی تائید میں تشمیر سے باہرنہ کیاجائے۔ اور اس کام کے لئے معقول رقم چاہئے جس کا مہیا کرنا ان لوگوں کا فرض ہے جو تشمیر ہے باہر رہتے ہوئے اس کے مظلوم باشندوں کی ہمدردی کا احساس رکھتے ہیں۔ منہ سے قربانی کا دعویٰ کرنایا جلسه کر دینایا ریزولیوشن پاس کر دیناگو ایک حدیث مفید ہو لیکن حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کر

سکتا اس لئے انہیں چاہئے کہ مالی قربانی کی طرف قدم اُٹھا ئیں کہ اس وقت یمی سب سے بوا کام

دو سرا کام آل انڈیا کشمیر کمیٹی خود کر سکتی ہے لیکن اس قدر روپیہ جو اس کام کے لئے ضروری ہوگا' آل انڈیا کشمیر تمیٹی کے لوگ خود جمع نہیں کر سکتے۔ پس ہر گاؤں اور قصبہ میں اس کے لئے چندہ جمع کر کے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کو بھجوانا چاہئے جو آگے اس رقم کو حسب ضرورت جموں اور کشمیر میں تقتیم کرے گی اور اسی طرح ہندوستان اور بیرونِ ہند بھی یروپیگنڈا کو جاری رکھے گی۔

میرا جہاں تک خیال ہے اگر کام کو صحح طور پر چلایا جائے تو ایک کم از کم ایک لاکھ روپیہ لاکھ روپیہ سالانہ تک خرج کرنے کیلئے ہمیں تیار رہنا چاہئے ۔ کیونکہ اگر ریاست سے سمجھومۃ نہ ہو سکا اور تازہ اطلاعات سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ سمجھومۃ کرنے کے لئے ریاست تیار نہیں تو اس صورت میں از سرنو پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی اور ہزاروں غریب اور نادار خاندانوں کو فاقوں سے بچانے کے لئے ایک معقول رقم ماہوار ہم کو خرچ کرنی پڑے گی۔

سردست آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سامنے قریباً بارہ ہزار روپیہ کا سروست ۱۲ ہزار کا بجٹ بیش ہے۔ لیکن کام کے لحاظ سے یہ بجٹ بالکل حقیرِاور بالكل ناكافي ہے۔ سال بھر كے لئے اس سے آٹھ دس كنا زيادہ بجت ہونا چاہئے۔ ليكن آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے اس وجہ سے ابھی زیادہ جرأت نہیں کی کہ اسے اس وقت تک کُل آمد

پی جولوگ اس مسئلہ سے ہمدردی رکھتے ہیں 'انہیں جلد اینے علاقوں میں چندہ کر کے اللہ انڈیا کشمیر کمیٹی کے حاب میں مسلم بنک آف انڈیا لاہور کے پتہ پر بھجوانا چاہئے۔ جو لوگ بنک کو بھیجنے میں دقت محسوس کریں 'وہ براہ راست سیکرٹری آل انڈیا کشمیر کمیٹی قادیان کے نام بھجوا دیں۔ گرانب پہلا ہی پتہ ہے۔ اگر سیکرٹری کے نام بھیجیں تو رسید ضرور منگوا لیں۔
لیں۔

#### ہندوستان اور دو سرے ممالک میں پروپیگنڈا

بعض لوگ ہندوستان اور دوسرے ممالک میں پروپیگنڈا کو ضرورت پروپیگنڈا کو ضرورت پروپیگنڈا کے غیر ضروری خیال کرتے ہیں۔ لیکن یہ خیال ان کا غلط ہے۔ ہندوستان کی حکومت بسرحال تشمیر پر نگران ہے اور اس کے اعلیٰ حکام کی رائے کو اگر اپنی تائید میں حاصل کر لیا جائے تو بقینا اس سے بہت پچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ ای طرح ہندوستان کی حکومت حکومت برطانیہ کے ماتحت ہے اگر انگلتان میں زبردست پروپیگنڈا کیا جائے تو بقینا اس کا اثر حکومت ہند پر پڑے گا اور وہ ذیادہ ہوشیاری سے حکومت تشمیر کی نگرانی کرے گی اور اس طرح بہت تھوڑی قربانی سے وہ کام ہو سکے گا جو دو سری صورت میں بہت بری قربانی کو چاہتا ہے۔

اس امر کا مزید ببوت کے بہت کا بہوت کے بیا ایک اہم کام ہے یہ ہے کہ خود کو پیگنڈاکی اہمیت کا ببوت ریاست اس کی عظمت کو قبول کرتی ہے۔ چنانچہ باہر سے لوگوں کو مجلا کر ان پر اثر ڈالنا' اخبارات کے نمائندوں کو خرید نے کی کوشش کرنا' حکومتِ ہند کے پاس بااثر لوگوں کو بجوانا' ولایت میں پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لئے ایجنٹ مقرر کرنا' یہ سب امور اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ریاست اس تجویز کے مؤثر ہونے کو قبول کرتی ہے اور اسے بے اثر بنانے کے لئے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ مجھے معتر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ہندوستانی لیڈر کے ذریعہ سے ریاست نے انگلتان میں ایک شخص کو چھ سوروپیہ ماہوار کے قریب معاوضہ دینے کا وعدہ کر کے ہمارے پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کی تجویز کی ہے۔ ورائلگتان کی تجویز کی ہے۔ ورائلگتان کے دو زبردست اخبارات کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی تجویز کی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اخبار کاتو زور تو ڑ دیا ہے اور دو سرااخبار انشاء اللہ ان کے ہاتھ فروخت نہیں ہو سکے گا۔

#### مسلمانوں کا زور تو ڑنے کی تدابیر

مسئلہ کشمیر کی وجہ سے مسلمانوں کا زور تو ڑنے کے لئے ریاست کے ایماء پریا اپنے طور پر کچھ اور تدابیر بھی اختیار کی جارہی ہیں۔ جن میں سے بعض بیر ہیں۔

(۱) کشمیری مال کابائیکاٹ کر کے۔ تمام پنجاب میں اندر ہی اندر بہ تحریک کی جا مخالفانہ تدابیر رہی ہے کہ کشمیری مال چو نکہ بدیثی تا گایا بدیثی کپڑا سے تیار ہو تا ہے اس کے اس کابائیکاٹ کرنا چاہئے۔ یہ جواب ہے بعض مسلمانوں کی اس تحریک کا کہ ریاست کارخانہ کے ریشم کو نہ خریدا جائے۔ (۱) ریاست کے تغیری پروگرام کو بند کر کے۔ تا کہ مسلمان محصل ہو جا کیں اور مالی نقصان اُٹھا کیں۔ (۳) مسلمان کاریگروں کابائیکاٹ کر کے۔

یہ سب کام اس طرح ہو رہے ہیں کہ ان مخالفانہ تدابیر کاجواب دینے کی ضرورت میں ریاست کا ہاتھ نظرنہ آئے لیکن جمال سے میں سبھتا ہوں ریاست اس میں شامل ہے۔ اور اس کا جواب دینے کی مسلمانوں کو

ضرورت ہے۔ (۱) کشمیری مال جو مسلمانوں کا تیار کردہ خرید کر (۲) بیکار مزدوروں اور کاریگروں کو کام دے کر (۳) خصوصیت کے ساتھ ان کارخانوں کا مال بند کر کے جو ان ہندو افسروں کی ملکیت ہیں جو اس کام میں نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ کول خاندان کی بنائی

ہوئی دیا سلائیاں پنجاب میں کثرت سے بکتی ہیں۔ اگر مسلمان ان کو خرید نابند کر دیں تو اس سے ان کار خانہ داروں کو معلوم ہو جائے گا کہ بائیکاٹ کی تلوار دو دھاری ہو تی ہے اور صرف ایک ہی طرف نہیں کاٹتی۔

میں امید کرتا ہوں کہ مختلف شہروں کے پڑجوش مسلمان اور مسلمان دو کاندار اِن امور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے کیونکہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی اس قتم کے کام اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی کیونکہ اس کی توجہ تقمیری اور اصلی کام سے ہٹ کر دو سری طرف لگ جاتی ہے۔ سکتا ہے ہر مرسمدیں ایک اہم نقص موجودہ کام میں بیہ ہو رہا ہے کہ اہالیان کشمیر کی طرف سے

نگوائری سمینی کی انتظام مسلمانوں کی تکالیف کی تحقیق کے متعلق نہیں ہے۔اس کا نتیجہ

یہ ہورہاہے کہ افواہیں بہت کثرت سے بھیلتی رہتی ہیں۔ یہ افواہیں بعض دفعہ مفید ہوتی ہیں اور بعض دفعہ مفید ہوتی ہیں اور بعض دفعہ مُمِيْرِ بھی ہوتی ہیں۔ پس فائدہ کو دیکھ کر ان کے ضرر سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہئے۔

اور چاہئے کہ مجلس نمائندگان کشمیرائیک تحقیقاتی کمیٹی مستقل طور پر تحقیقاتی کمیٹی مستقل طور پر تحقیقاتی کمیٹی کاکام مقرر کردے جس کا یہ کام ہو کہ جب کوئی شکایت مسلمانوں پر ظلم کی ان کے سننے میں آئے۔ خواہ ریاست کی طرف سے ہو خواہ دو سرے لوگوں کی طرف سے 'وہ اس کی با قاعدہ تحقیقات کرے اور عدالتوں کی طرح جرح کر کے اور گواہیاں لے کرمسل مکمل کرے اور پھر اس سے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کو اور پریس کو مطلع کرے۔ اس طرح ایک تو افواہوں کا سیرباب ہو جائے گا۔ دو سرے نمائندگان کشمیر کی وقعت ممذب دنیا میں بہت بڑھ جائے گا کہ وہ کوئی بات غیر ذمہ دارانہ طور پر نہیں کرنا چاہئے اور ان کی بات اس قدر کی سمجی جائے گی کہ اس کی تردید کی کسی کو جرأت نہ ہو سکے گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ ریکار ڈ جائے گی کہ اس کی تردید کی کسی کو جرأت نہ ہو سکے گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ ریکار ڈ کیکن ہو جہ شمادت محفوظ نہ ہونے کے کچھ دن کے بعد اس واقعہ کے یا تو شاہد ہی نہیں سلتے اور لیکن بوجہ شمادت محفوظ نہ ہونے کے کچھ دن کے بعد اس واقعہ کے یا تو شاہد ہی نہیں سلتے اور اگر شاہد ملیں تو انہیں شمادت یا د نہیں رہتی۔

### بیرونی مدد سے گھبرانانہیں چاہئے

ریاست کے بعض باشندے اس بات کے کہنے سے گھبراتے ہیں کہ باہر کے لوگ ان کی امداد کرتے ہیں۔

اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ مدد اور تحریک میں فرق ہے۔ مدد اور تحریک میں فرق اگر باہر والوں کے اکسانے سے تشمیر میں شورش ہو تو بیشک میر عیب ہے۔ لیکن اگر اندر کی شورش اور ظلم دیکھ کر باہر والے روپیہ اور مشورہ سے مدد کرنے کے لئے آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس قتم کی مدد سے یا اس کا قرار کرنے سے المالیان ریاست کے کام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

خود ریاست بھی تو باہر کے لوگوں سے مدد ریاست بھی تو باہر کے لوگوں سے مدد ریاست باہر کے اوگوں سے مدد ریاست باہر سے ریاست باہر سے مدد کے رہی ہے۔ کئی آدمی اس نے باہر سے

اس لئے مگوائے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو پھسلاکر ان سے دب کر صلح کروا دیں۔
پس بیہ قدرتی امرہے کہ شور س کر ہڑاک کے ہمدرد اس کے اردگرد جمع ہو جائیں گے۔ اس
کے اقرار میں نہ کوئی نقصان ہے اور نہ ایسی امداد میں کوئی ہرج ' ہرج تب تھا کہ بے چینی کے
اسباب نہ ہوتے لیکن باہر والوں کی انگیعخت کی وجہ سے ریاست کے باشندے فساد کرتے۔
لیکن جب لوگوں کی تکلیف کے بہت سے اسباب موجود ہیں تو پھر باہر والوں پر ناجائز
دخل اندازی کا اعتراض کس طرح آ سکتا ہے۔ ریاست اپنی اصلاح کرے' باہر والے خود
غاموش ہو جائیں گے۔

آخر میں میں پھراہالیانِ ریاست کو نفیحت کر تا ہوں کہ اتحاد اہالیانِ ریاست کو نفیحت اور جذبہ ایثار سے اور اپنے لیڈروں کی اطاعت اور ان کے احرام کومد نظرر کھتے ہوئے کام کریں۔

میں اپنی طرف سے اور آل انڈیا کشیر کمیٹی کی طرف سے اور آل انڈیا کشیر کمیٹی کی طرف سے ہرائیک جائز مدود ہم انشاء اللہ ان کی کریں گے۔ اور خدا تعالی کے فضل سے جب تک اور جس حد تک ہم سے ہو سکے گاریاست اور ان کے درمیان و قار والی صلح کرانے کے لئے کوشش کریں گے۔ اور ہم اللہ تعالی سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل سے آپ لوگوں کو بھی اور مماراجہ صاحب کو بھی ایسے راستہ پر چلنے کی توفیق وے گاجس سے ریاست اور اہل ریاست دونوں کی عزت بردھے گی اور کشمیراپنی طبعی ذرائع کے مطابق اپنے ہمایہ ممالک کے دوش بدوش عزت و اکرام کے مقام پر کھڑا ہوگا۔ و اُخد کہ ذکو سنا آن الْکے کھٹا ہوگا۔

خاکسار مرز المحمود احمد (الفضل ۲۷ ستبرا۱۹۳۳ء) نُحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْ لِهِ الْكُرِيْمِ

بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

## مظالم تشميركے متعلق جدوجہد

قادیان ۳۰۔ ستمبر: تشمیر کے امام صاحب بیت الفضل لندن کو بذریعه تاراحکام علات سخت نازک ہو رہے ہں۔ مارشل لاء جاری کر دیا گیا ہے۔ تشدّد اور مظالم کی انتہاء ہو گئی ہے۔ ابینے مکانات کی دو سری منزل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیاہیوں کو سلام نہ کرنے کے جُرم میں مارا پیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جھنڈے کی سلامی پر مجبور کیا جاتا ہے جو خلاف اسلام ہے۔ بعض لوگوں کو "مهاراجه کی ہے"نه یکارنے پر ماراگیا۔ ایک مسلمان نے خداکی قتم کھائی کہ اس نے سلام کر دیا ہے لیکن فوجیوں نے بھربھی اسے زدو کوب کیااور مسلمانوں کے خدا کو غلیظ گالیاں دیں۔ دو مسلمانوں نے رسول کریم ماٹی کی اسم کھا کر کہا انہوں نے سلام کیا ہے لیکن ساہیوں نے سرور کائنات مانتین اور آپ کی مقدسه والده کی شان میں بد زبانی کی اور گالیاں دیں۔ نہتے اور ﴾ مُرامن لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ ایک بے گناہ سلاخیس گلی ہوئی کھڑ کی ہے دیکھ رہا تھا کہ ا اسے گولی مار کرہلاک کر دیا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ شخص پھرمارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیسیوں مسلمان ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ پریس اور حکومت کو اس طرف متوجہ کریں۔ گول میز کانفرنس کے مندوبین سے اپیل کریں کہ وہ اس بارہ میں کچھ کوشش کریں جو شخص ایسے مظالم اور رسول کریم مالی آیا کی شان میں بے ہودہ سرائیوں سے بھی متأثر نہیں ہو تا' مسلمانوں کے لئے اس کا وجود اور عدم وجود برابرہے۔

ىرىزىدىن آل انڈ يائشمېرىمىيى - قاديان (الفضل ۴- اكتوبرا ۱۹۳۱ء)

مظالم کشمیرے متعلق وائسرائے ہند کو تار وائسرائے ہند شملہ۔ کشمیرے مالت

بہت نازک ہو گئے ہیں حکومت کی مداخلت ضروری ہے۔ مسلمان ان مظالم کی وجہ ہے بے حد

مشتعل ہیں۔ اس سلسلہ میں آل انڈیا تشمیر سمیٹی یور ایکسیلنسی کی خدمت میں ایک چھوٹا ساوفد

بھیجنا چاہتی ہے۔ مہرمانی فرماکر اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ مفصّل خط بھیجا جا رہا ہے۔

ىرىدىدنت آل انديائشمىرىمىيى - قاديان

(الفضل هم- اكتوبر ١٩٣١ء)

قادیان ۳۰ متمبر: کشمیر میں مظالم اور تشدّه امریکہ کے مبلغ کو بذریعہ تاراحکام روز افزوں ہے۔ اس کے متعلق امریکہ میں

یرُ زور بروپیگنڈا کیا جائے۔ اخبارات کے ایڈیٹروں' مدیروں اور غلامی کا انبداد کرنے والی ا مجمنوں کے کاریر دازوں سے ملاقاتیں کریں اور دورہ کر کے اس موضوع پر لیکچر دیں۔ چو نکہ تشمیری بنی اسرائیل ہیں۔ اس لئے یہودی انجمنوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی بھی کو شش

کرس اور اپنی سرگرمیوں سے بذریعہ تار اطلاع دیتے رہیں۔

(الفضل ٣- اكتوبر ١٩٣١ء)

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَىٰ دَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ خداك نفل اور رحم كساته - هُوَ النَّاصِرُ

# مظلومینِ تشمیرکے متعلق مسلمانانِ ہندوستان اینا فرض اداکریں

ریاست کے تشکر و پر اظمار فرمت جران و ششدر کر دیا ہے۔ باوجود عارضی سمجھونہ کے ریاست نے مسلمانوں کے کئی مقدر لیڈروں کو گرفتار کر لیا ہے اور جو لوگ اس فعل پر اظهار ناراضگی کرنے کے لئے جمع ہوئے گولی کا نشانہ بنا کر بہت سے آدمی قتل اور زخمی کر دیئے گئے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہندوستان کے ہر گوشہ سے ریاست کے اس فعل پر اظہار نہت ہو تا کہ ریاست کو معلوم ہو جائے کہ ریاست کے باہر کے مسلمان اپنے بھائیوں کے درد میں شریک ہیں۔ پس میں ہراک انجمن سے درخواست کر تا ہوں کہ اس فعل پر نہ مست کا ووٹ یاس کر کے ریاست کو اطلاع دے۔

ای طرح چاہئے کہ جناب وائسر اے سے اپیل کی مسلمان لیڈروں کی رمائی کامطالبہ جائے کہ وہ دخل دے کر مسلم لیڈروں کو قید سے چھوڑے چھوڑے سامان سمیر اپنے مطالبات پیش کر سکیں۔ جب تک مسلم لیڈر نہ چھوڑے جائیں گے ، مسلمان اپنے مطالبات پیش نہ کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص بغیراس کے سمجھونة کرے گاتو قوی غدار سمجھاجائے گا۔

ای طرح ضرورت ہے کہ تشمیر کے تشمیر کے مظلومین کی امداد کی ضرورت مظلومین کی امداد کی ضرورت مظلومین کی امداد کے لئے ہر جگہ پر چندہ جمع

کیا جائے 'منہ کی ہمدردی کچھ چیز نہیں۔ جان تو بڑی چیز ہے پہلے پچھ قربانی کر کے دکھانی چاہئے اسے افسوس تاکہ اللی سمیر کو بیتین آسکے کہ ہمارے ہندوستانی بھائی ہم سے تچی ہمدردی رکھتے ہیں۔ افسوس ہے کہ باوجود بار بار توجہ دلانے کے گل اڑھائی ہزار روپیہ کے قریب چندہ ہوا ہے۔ جس کا اکثر حصہ ختم ہو چکا ہے۔ حالا نکہ جس طرح جلدی جلدی کشیر میں حاوثات ہو رہے ہیں' وہاں کے لوگوں کے لئے ہزاروں روپیہ ماہوار کی امداد کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان بیواوں' بیہوں اور زخمیوں کی امداد کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان بیواوں' بیہوں اور زخمیوں کی امداد کے لئے روپیہ نہ بھیج سکیں گے تو مسلمانوں کے دشمنوں کو لیت ایک کرکے مارلینا آسان کام ہے۔ پس میری ہرائس شخص سے جس تک میرا یہ اعلان پنیچ' درخواست ہے کہ اپنے علاقہ میں اس غرض کے لئے چندہ کر کے مسلم بنگ آف انڈیا لاہور کے نام پر ارسال کر دے۔ اور کوپن پر لکھ دے کہ یہ روپیہ کے مسلم بنگ آف انڈیا لاہور کے نام پر ارسال کر دے۔ اور کوپن پر لکھ دے کہ یہ روپیہ کے سام بنگ آف انڈیا لاہور کے نام پر ارسال کر دے۔ اور کوپن پر لکھ دے کہ یہ روپیہ کے سند بھی کیا ہائے۔ اِس وقت کی ذراحی سستی شمیر کے لوگوں کے لئے سخت بناہی کا موجب ہوگی۔ پس اگر بھکاریوں کی طرح دروازوں پر بھیک مانگ کر بھی چندہ جمع کرنا پڑے تو چندہ کریں اور جلد ارسال کریں۔ اِس وقت تک شہروں میں سے صرف شملہ 'مری' سیا لکوٹ' رائی گھیت اور قادیان نے اپنا فرض اوا کیا ہے۔ باتی شہریا بالکل خاموش ہیں یا بہت کم توجہ انہوں نے کی ہے حالا نکہ یہ وقت مشمق کا نہیں ہے۔

یاد رہے کہ اگر کوئی رقم اس تحریک کے ختم ہونے پر پچ رہی تو وہ تشمیر مسلم کالج یا تشمیری مسلم نالج میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم یا کسی اور ایسے کام پر جو ان کے فائدہ کا ہو' انہیں سے مشورہ لے کر خرچ کی جائے گی۔

رضاکاروں کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لئے رضاکاروں کی بھی ضرورت ہے۔ اس ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہر قتم کی تکیف میں ڈال کر کام کرنے۔ کے حطابق اعلان کر تا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہر قتم کی تکیف میں ڈال کر کام کرنے۔ کے لئے تیار ہوں اور پیدل سفراور بھوک پیاس کی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہوں' انہیں چاہئے کہ جلد اپنے نام آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے دفتر میں رجٹر کرادیں۔ ہر شخص کو ہوں' انہیں چاہئے کہ جلد اپنے نام آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے دفتر میں ایڈیا کشمیر کمیٹی کی طرف سے کم ایک ماہ کے لئے وقف کرنا ہو گا۔ اور جس وقت آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی طرف سے اطلاع جائے' فورا حاضر ہونا ہو گا۔ جو کام ان سے لیا جائے گا آئینی ہو گا۔ لیکن ضروری نہیں اطلاع جائے' فورا حاضر ہونا ہو گا۔ جو کام ان سے لیا جائے گا آئینی ہو گا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ریاست کا نقط نگاہ ہم سے متفق ہو اس لئے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کریں' وہ اس امر

کیلئے بھی تیار ہوں کہ اگر انہیں قید و بند کی تختیاں جھیلی پڑیں تو وہ گھبرائیں گے نہیں۔ مختلف جگہوں کی لوکل کشمیر کمیٹیاں امید ہے کہ جلد اس طرف توجہ کریں گی۔ خاکساں

> ب مرزا محمود احمد (الفضل کم اکتوبرا۱۹۳۳ء)

# برادرانِ کشمیرکے نام پیغامات

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ
بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
ضاكَ فَلَ اور رَمْ كَ مَا تَهُ - هُوَ النَّامِوُ

# برادرانِ کشمیرکے نام پہلاپیام

برادران! السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ دُحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

ریاستِ سمیر میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں 'ان کو پڑھ کر ہر مسلمان کا دل دکھ رہا ہے اور ہراک شخص کا دل ہمدردی سے آپ کی طرف تھنچا جارہا ہے اور میں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہ ہم لوگوں کی طاقت میں جو پچھ بھی ہے اس سے دریغ نہیں کریں گے اور اگر آپ کو تکالف سے بچانے کے لئے سو سال بھی کو شش کرنی پڑے تو انشاء اللہ وفاداری اور نیک نیتی سے اس کو جاری رکھیں گے لیکن اللہ تعالی کے فضل سے ہم امید کرتے ہیں کہ صورت حالات جلد بہتر ہو جائے گی کیونکہ ایسے سامان پیدا ہو رہے ہیں اور خدا تعالی زبردست دوست ہمیں غنایت کر رہا ہے۔

برادران! اس موقع پر آپ کو ایک نصیحت کر ناہوں اور وہ یہ ہے کہ ظلم کی شدت کے وقت انسان آپ سے باہر ہو جا تا ہے لیکن کامیابی کا گر صبر ہے۔ صبرانسان کی طاقت کو بردھا دیتا ہے اُس کی قابلیت کو ترتی دیتا ہے۔ خدا تعالی رسول کریم ماٹھ ای کی پہلے دن ہی فتح بخش سکتا تھا لیکن اس نے چرہ سال آپ کو اہلِ مکہ کے ظلموں تلے اس وجہ سے رکھا کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں حکومت کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ مدتوں سے مظلوم ہیں لیکن حق یہ ہے کہ پہلے آپ کے دل میں آزادی کا خیال ہی پیدا نہ تھا اس لئے اس مظلوم ہیں لیکن حق یہ ہے کہ پہلے آپ کے دل میں آزادی کا خیال ہی پیدا نہ تھا اس لئے اس

وقت آپ کی خاموثی صبرنہ تھی بلکہ کمزوری تھی۔ صبرای حالت کا نام ہے کہ انسان کا دل مقابلہ کو چاہے لیکن پھروہ اپنے آپ کو کسی اصول کے ماتحت روک لے 'یہ حالت انسان کی اعلیٰ درجہ کی تربیت کرتی ہے اور اس میں بردی قابلیش پیدا کر دیتی ہے اور اس کاموقع آپ کو ابھی ملاہے۔

پس میں نفیحت کرنا ہوں کہ خواہ کس قدر ظلم ہو آپ لوگ اس کا جواب تشدد سے نہ
دیں بلکہ صبراور قربانی سے دیں اور اس وقت کو تنظیم اور ایثار اور قربانی سے خرچ کریں۔ تب
اللہ تعالیٰ کا فضل آسان سے بھی نازل ہو گا یعنی اس کی براہ راست مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی
اور زمین سے بھی ظاہر ہو گا یعنی اس کے بندوں کے دل بھی آپ کی مدد اور ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو جا کیں گے۔

دوسری بات میں یہ کہنی چا ہتا ہوں کہ آپ لوگ قطعی طور پر صلح سے انکار کردیں جب تک کہ آپ کے گر فآر شدہ لیڈر رہانہ ہو جائیں۔ یہ مصلحت کے بھی خلاف ہو گا اور غداری بھی ہوگ کہ آپ کے گر فآر شدہ لیڈر رہانہ ہو جائیں۔ یہ مصلحت کے بھی خلاف ہو گا اور غداری بھی ہوگ کہ آپ کے لئے قربانی کرنے والے جیل خانہ میں ہوں اور آپ ان سے بالا بالا صلح کرلیں۔ جس وقت تک صلح کی گفتگو نہیں ہوئی چاہئے۔ جب سب آزاد ہو جائیں پھر سب مل کر اور مشورہ سے اور اتحاد سے اپنی قوم کی ضرور توں کو مہاراجہ صاحب کے سامنے پیش کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مہاراجہ صاحب جن پر میں اب تک بھی حُسنِ ظن رکھتا ہوں' آپ لوگوں کی موقع مل جائے گا کہ اپنے پیارے ملک کی ترقی کے لئے دل کی خواہش کے مطابق کام کر سکیں۔

آ خریں میں پھر سب مسلمانوں کی ہمدردی کا تیمین دلاتے ہوئے اس بات کا وعدہ کر تا ہوں کہ انشاء اللہ ہم لوگ اپنی طاقت کے مطابق آپ لوگوں کے لئے ہر قتم کی قربانی کے لئے تیار ہیں اور انشاء اللہ تیار رہیں گے 'اس کے لئے کام کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

> والسلام خاکسار

م زامحود احمر

صدر آل انڈیا کشمیر تمیٹی

( تاریخ احمدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحها ۲ مطبوعه ۱۹۲۵ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْم

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### ریاست کی جلد بازی اور بے تدبیری نے حالات

### بهت خراب کردیئے

اخبارات کے ایک نمائندہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی سے کشمیر کے تازہ قیامت خیز طالت کے متعلق اظہار رائے کی درخواست کی۔ تو حضور نے بحیثیت صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی فرمایا۔

ہمیں ان فسادات کا ریاست سے کم افسوس نہیں لیکن ہمیں رنج اس بات کا ہے کہ ریاست کی جلد بازی سے دائمی امن کے قیام میں رخنہ پڑ گیا ہے۔ اگر وہ پچھے دن صبر سے کام لیتی تو یقینا اس کے لئے مفید ہوتا۔

آپ نے فرمایا کہ جمھے افسوس ہے کہ ریاست ایسے رہایا کہ جمھے افسوس ہے کہ ریاست ایسے رہایاست کے ناقابلِ تسلیم بیانات بیانات شائع کر رہی ہے جنہیں کوئی عقد تسلیم نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیڈر خفیہ طور پر حکومت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر مخص جانتا ہے کہ تمام ہندوستانی ریاستیں حکومت برطانیہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے خلاف بعناوت کے مترادف ہے۔ پس یا تو ریاست کے اس اعلان کا یہ مطلب ہے کہ حکومت برطانیہ شورش برپاکرا رہی ہے۔ یا اس کے یہ معنے ہیں کہ تشمیر کے مسلمان اس قدر بمادر اور جنگجو ہو گئے ہیں کہ جس کام کو سرانجام دینے کی کانگرس بھی جرآت نہ کرسکی 'وہ اس کا ارادہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت برطانیہ اور ریاست دونوں کو برباد کر دیں کیونکہ ریاست کی حکومت یا تو برطانیہ کی مرضی سے یا خود برطانیہ کو بڑاہ کرے بڑاہ کی جاسکتی ہونئے کے کیاکوئی عقل منداس قتم کی باتیں تسلیم کر سکتا ہے ؟

مطالبات پیش کرنے میں کیوں در ہوئی سے مطالبات پیش کرنے میں جو در ہوئی ریاست کی کمیونک (COMMUNIQUE) میں اسے بھی اشار ۃً سازش کا ثبوت قرار دیا گیا ے۔ حو نکہ مطالبات کی تیاری کے مارے میں مجھے ذاتی علم ہے' میں اس کی بھی تردید کرنی جاہتا ہوں۔اصل بات یہ ہے کہ مطالبات اور شے ہے اور ان کاصیح قانونی زبان میں لکھنا اور شئے ہے۔ ۲۷۔اگست کو صلح ہوئی ہے اور اس وقت سے نمائندگان قوم پلک کی شکایات جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے سامنے دو زبردست کام تھے۔ ایک بید کہ ضروری مطالبات باقی نہ رہ جائیں اور دو سرے بیہ کہ غیر ضروری مطالبات فہرست میں شامل نہ ہو جائیں۔عوام کو اس ا مریر ما کل کرنا که وه اینے تم ضروری مطالبات کو فی الحال نظر انداز کر دیں' کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر سب کے سب مطالبات پیش کر دیئے جاتے تو کئی سو ہو جاتے اور انہیں رہ کرنے ہے ریاست کے لئے سخت مشکل بیدا ہو جاتی۔ نمائندوں نے ریاست کی خدمت کی اور اس پر احیان کیا کہ ایسے مطالبات کو جو زیادہ اہم نہ تھے نظرانداز کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آئین اساسی کے ماہرین سے قانونی زبان میں اپنے مطالبات کو لکھو ایا۔ یہ دونوں کام قریباً تین ہفتے میں ختم ہوئے۔ جو عرصہ بجائے زیادہ ہونے کے اس قدر کم ہے کہ ہر عقلمند اسے استعجاب کی نگاہ ہے دیکھے گالیکن ریاست نمائندوں کی اس خدمت پر شکر گزار ہونے کی بجائے اسے قابل اعتراض اور سازش کا ثبوت قرار دیتی ہے۔ چو نکہ مطالبات کے آخری ڈرافٹ کا کام اور قانون دان لوگوں سے مشورہ میرے ہی ذریعہ سے ہوا ہے' اس لئے میں یبک کے سامنے واقعات کو پیش کر کے بوچھتا ہوں کہ کیا بیہ توقف ناجائز تھا اور کیا اس بارہ میں نمائندوں کی کوشش قابل تحسین تھی یا قابل ندمت۔

ہم لوگوں کو جو ریاست سے باہر ہیں اس قتم کے اعلانات کو ریاست سے باہر ہیں اس قتم کے اعلانات کو ریاست سے باہر ہیں اس وقت ایسے ہاتھوں میں ہے جو مماراجہ بمادر کو کم فنمی کی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں۔ کاش وہ ہزمائی نس مماراجہ کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے اور بتاتے کہ ان کی مسلم رعایا دو سری رعایا سے کم وفادار نہیں اور مستقل امن کی صورت پیدا کرتے۔ آج کل ساری دنیا کی نگاہ اس قضیہ پر گئی ہوئی ہے اور محکام کی غلطی مماراجہ صاحب کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

اس سوال کے جواب میں کہ کیا اب بھی صلح کی کوئی اس سوال کے جواب میں کہ کیا اب بھی صلح کی کوئی اور صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ' بلاوجہ خون ریزی اور اب کردیئے ہیں اور بلک میں اس حد تک جوش پیدا کر آپ کو تباہ کر لینے پر تیار ہو جا کیں اور کمہ دیں کہ مر آگر فی الفور قید شدہ لیڈروں کو آزاد کردیا جائے تو میں کمکن کوشش صلح کی فضاء پیدا کرنے اور مطالبات کو فور آ اب کس طرح صلح ہو سکتی ہے صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ' بلادجہ خون ریزی اور لیڈروں کی گر فقاری نے حالات بہت خراب کر دیئے ہیں اور پابک میں اس حد تک جوش پیدا کر دیا ہے کہ اندیشہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لینے پر تیار ہو جائیں اور کمہ دیں کہ مر ا جائیں گے مگر صُلح نہیں کریں گے۔ لیکن اگر فی الفور قید شدہ لیڈروں کو آزاد کر دیا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ تشمیر کے نمائندے ہر ممکن کوشش صلح کی فضاء پیدا کرنے اور مطالبات کو فور أ پیش کرنے کے لئے کریں گے۔

(الفضل ٨- اكتوبر ١٩٣١ء)

#### اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداك نفل اور رحم كرات - هُوَ النَّاصِرُ

# برادرانِ ریاستِ کشمیرکے نام دو سراپیغام

برادرانِ کشمیر! آپ لوگوں سے جو سلوک اس وقت ہو رہا ہے اسے من کر ہر مسلمان کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور تمام ہندوستان میں غم و غصہ کی ایک لمر پھیل رہی ہے .....میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ آل انڈیا کشمیر حمیثی پورا زور لگارہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ جلد اِس کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلات دور فرما کر بہتری کی صورت پیدا کردے گا۔

برادران! اِس وقت بعض خود پرست لوگ مماراجہ صاحب کے کان اور ان کی آئیس اور ان کی ذبان بن رہے ہیں اور ان تک جھوٹی رپورٹیس کر کے انہیں آپ لوگوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ کہیں ایک باتصویر جھنڈے کو مشرکانہ طریق پر سلام کروایا جا رہا ہے اور کہیں فکٹکھوں پر کس کر بید لگائے جا رہے ہیں اور کہیں بانی اسلام مالیا ہے ہے عرصہ میں دلوائی جارہی ہیں لیکن یہ سب کچھ عارضی مصبتیں ہیں جو اللہ تعالی کے فضل سے کچھ عرصہ میں دور ہو جا کیں گی۔ ایک طالب علم 'علم کے حصول کے لئے پندرہ سال رات دن محنت کر تا ہے۔ ایک نان پر ایک روٹی پکانے کے لئے تین دفعہ آگ میں جھکتا ہے۔ پھر آپ لوگ جو صدیوں کی تیار کردہ غلامی کی ذبحیریں کا شخ میں لگے ہوئے ہیں ان تکالیف کو جو آپ کو پیش آ مدیوں کی تیار کردہ غلامی کی ذبحیریں کا شخ میں لگے ہوئے ہیں ان تکالیف کو جو آپ کو پیش آ کام میں پیش آ کیں تو ان کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ ایک بات ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی علی واس وقت کام میں جوش پیدا نہ ہونے دیں اور آگر پبلک میں آپ کو بولئے کی اجازت نہیں تو اس وقت اپنی بیویوں 'بنوں واپنے گھروں میں ظلموں کی داستانیں بیان کریں اور رات کو سونے سے پہلے اپنی بیویوں 'بنوں اپنے گھروں میں ظلموں کی داستانیں بیان کریں اور رات کو سونے سے پہلے اپنی بیویوں 'بنوں اپنے گھروں میں ظلموں کی داستانیں بیان کریں اور رات کو سونے سے پہلے اپنی بیویوں 'بنوں

اور بچوں کو نفیحت کریں کہ غلامی کی زندگی سخت ذات کی زندگی ہے انہیں اپنے باپ دادوں کی مصیبتوں کو یاد رکھنا چاہئے اور ان غلامی کی زنیروں کو کاشنے کی کو شش کرنی چاہئے۔ یاد رکھیں کہ مظلومیت آخر کامیاب ہوتی ہے اور بجین میں کان میں ڈالی ہوئی باتیں پھرکی لکیری طرح فاہت ہوتی ہیں۔ پس جن تقریروں سے آپ کو باہر روک دیا گیا ہے وہ تقریریں آپ میں سے ہر شخص رات کے وقت اپنے اپنے گھر میں گھر کی عورتوں اور بچوں کے سامنے کرے کہ اس سے سارے ملک کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی اور باہر کی تقریروں کا بو مقصد تھا اس طرح سے سارے ملک کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی اور باہر کی تقریروں کا بو مقصد تھا اس طرح اور بھی زیادہ عمد گی سے پورا ہوتا رہے گا۔ بلکہ میں تو کموں گا کہ جو شخص اکیلا ہے اسے چاہئے کہ رات کو سونے سے پہلے خواہ او نجی آواز سے خواہ دل میں ایک دفعہ ان معلموں کا ذکر کر لیا کہ رات کو سونے سے پہلے سب گھروالوں کو کرے جو امن کے قیام کے نام سے گذشتہ دنوں میں کشیر میں روار کھے گئے ہیں۔

دو سری نصیحت میں میہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے سب گھروالوں کو جو کرے اپنے اُن لیڈروں کی آزادی کے لئے جیل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں 'رورو کردعا کیں صوف آپ لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے جیل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں 'رورو کردعا کیں کریں۔ تاکہ آپ کی دعا کیں عرشِ عظیم کو ہلا کیں اور وہ شاہشاہ جو سب بادشاہوں پر حکمران کی مصیبت کو دور کرنے کے لئے اپنے فرشتوں کو بھیجے۔ اصل میں تو زبردست بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کی مواکوں کو اسے جسی اللہ تعالیٰ کی مواکوں کو بھیجے۔ اصل میں تو زبردست بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کی موقت میں جو تے ہیں لیکن مظلوم اور کرور کا اللہ تعالیٰ کے سواکوں کو بھیجے۔ اصل میں تو زبردست بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کی مواکوں کو تعرب ہو تے ہیں کیکن مطلوم اور کرور کا اللہ تعالیٰ کے سواکوں کیا ہو تے ہیں کیکن موقت میں جو تے ہیں کیکن مطلوم اور کرور کا اللہ تعالیٰ کے سواکوں کو سے بھی کی موقت میں جو تے ہیں کیکن موقت کی جو تے ہیں کیکن موقت کی جو تے ہیں کیکن کی دور کر کرتے کے لئے اپنی فرشوں کو تیسے کی موقت کی جو تے ہیں کی موقت کی کرتے ہوئے ہیں کی کی کی دور کر کرتے کے لئے اپنی کی موقت کی کی کرتے کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرت

بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہروقت مختاج ہوتے ہیں لیکن مظلوم اور کمزور کااللہ تعالیٰ کے سواکون ہے۔ پس روز رات کو اپنے اپنے گھروں میں اسے پکاریں اور بچوں کو ساتھ شامل کریں تا ان کے دل میں بھی درد پیدا ہو۔ اور تا شاید ان معصوموں کی دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مظلوم لیڈروں اور دو سرے قوی خادموں کو قیدو بندکی تکالیف سے بچائے۔ اس طرح وہ لیڈر جو ابھی تک آزاد ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کیا کریں کہ خدا تعالیٰ اس

اسی طرح وہ لیڈر جو ابھی تک آزاد ہیں ان کے لئے بھی دعا میں کیا کریں کہ خدا تعالی ان پر بھی اپنا فضل کرے اور انہیں ان کی قومی خدمتوں کا بہت بردا اجر دے۔ آپ لوگ اگر سمجھیں تو اللہ تعالی کا آپ پر بردا فضل ہے کہ دونوں میرواعظان کو اس نے قومی درد عطا فرمایا اور وہ سب جھڑے بھلا کر دوش بدوش ہراک فتم کی تکلیف برداشت کر کے آپ لوگوں کے لئے کام میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کا بیر اتحاد اور ان کی بیہ قربانی ضائع نہیں جائے گی اور اللہ تعالی جمال انہیں نیک بدلہ دے گاوہاں اس قربانی کے بدلہ میں آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے گا۔ جمال انہیں نیک بدلہ دے گاوہاں اس قربانی کے بدلہ میں آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے گا۔ جمال انہیں نیک بدلہ دے گاوہاں اس قربانی کے اور در ہے ہیں۔ میں نے بحثیت صدر ہو

آل انڈیا کٹیم کمیٹی اب پہلے ہے بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ چاروں طرف آدی
مسلمانوں کو حالات ہے آگاہ کرنے کے لئے بجوادیے ہیں اور چندہ پر بھی آگے ہے بہت زیادہ
زور دیٹا شروع کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہر شم کی مالی اور جانی اید او
آپ کو ہم پہنچاتے رہیں گے۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے تجویز کی ہے کہ پہلے اچھی طرح
حکومت ہند پر اتمام جمت کر دے اور اس کے لئے حضور وائسر ائے کو توجہ دلائی جارہی ہے۔
چنانچہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے تار ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت حکومت ہند اور
ریاست میں تازہ مظالم کے متعلق خط و کتابت ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر
حکومت ہند فوراد خل دینے کے لئے تیار نہ ہو تو ہم لوگ خود ایسی تدامیر اختیار کریں جن ہے
حکومت ہند اور ریاست آپ لوگوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لئے مجبور ہو۔
حکومت ہند اور ریاست آپ لوگوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لئے مجبور ہو۔
ہرایک کام میں تب ہی کامیابی ہوتی ہے جب پورے نظام سے کیا جائے اس لئے تمام
پہلوؤں کو سوچ کر قدم اٹھانا ضروری ہو تا ہے۔ پس میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی
الی بات نہ کریں جس سے ریاست کو خواہ مخواہ دخل دینے کاموقع ملے اور وہ ہیرونی دنیا کو کھ
کہ ہم تو مجبور ہو کر مختی کرتے ہیں ورنہ ابتداء مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ اب بھی وہ یک

پہلوؤں کو سوچ کر قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ پس میں آپ کو بھی یہ نفیحت کرتا ہوں کہ کوئی ایس بات نہ کریں جس سے ریاست کو خواہ مخواہ دخل دینے کا موقع ملے اور وہ ہیرونی دنیا کو کے کہ ہم قو مجبور ہو کر مختی کرتے ہیں ورنہ ابتداء مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ اب بھی وہ ہی کہتی ہے 'چنانچہ ایک معزز صاحب نے مجھ خط کھا ہے کہ میں گاند ھی جی کے ساتھ جماز میں تھا میں نے انہیں کشمیر کے واقعات کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ میری یہ شخیت ہے کہ میں خاند ہی جی کہ میری یہ شخیت ہے کہ سب شرارت مسلمانوں کی ہے اور ریاست مظلوم ہے۔ وہ صاحب کھتے ہیں کہ میں نے مختی سب شرارت مسلمانوں کی کہ اس قدر بڑے لیڈر ہو کر آپ اس قدر تعصّب کام لیتے ہیں اور بغیر شخیت کے مسلمانوں کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بھی تم کو فشم ویتا ہوں کہ کشمیریوں کا مظلوم ہونا ثابت کرو ورنہ تم کو میں سخت بددیانت سمجھوں گا۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ گاند ھی جی جیسے انسان کو جنہیں ہر دلعزیز بننے کا نمایت شوق ہے بعض کوگام ریاست نے دھوکا وے کراس قدر متعصّب بنا دیا ہے تو دو سرے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ پس آپ کو چاہئے کہ اپنے مظلوم ہونے کی حالت کو بالکل نہ بدلیں۔ بید بینک تکلیف دہ ہیں ویتے شک ایک مصیبت ہے لیکن ان تکلیفوں سے بہت زیادہ رسول کریم مشائلی نے اور تک ساتھ ہی تھول ہوتے ہیں گلاب کے درخت میں پہلے کاننے گئے ہیں تھیں آپ کے صحابہ "نے برداشت کی تھیں۔ ظلم کے پاؤں نہیں ہوتے ظلم بھی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ کانٹوں کے ساتھ ہی پھول ہوتے ہی گلاب کے درخت میں پہلے کاننے گئے ہیں پھر آپ

پھول آتا ہے۔ پس ان کانٹوں کو صبرہ برداشت کرد تا گلاب کا پھول آپ کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں آپ کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس خط کے مضمون کو جمال تک ہو سکے اپنے دوستوں تک پہنچاؤ۔ حتیٰ کہ کشمیر کا ہر مرد اور ہر عورت اور ہر بچہ اس کے مضمون سے آگاہ ہو جائے۔ میں انشاء اللہ جلد ہی تیسرا خط آپ لوگوں کو لکھوں گا۔ خد اکرے اس خط میں میں آپ لوگوں کو کوئی بشارت دے سکوں اور اس وقت تک آپ کے لیڈر آزاد ہو چکے ہوں۔

مرزامحوداحمه

صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی ۴- اکتوبر ۱۹۳۱ء

( تاریخ احدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۳ تا ۵ مطبوعه ۱۹۲۵ء)

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ فداك فنل اوررم كماته - هُوَ النَّامِوُ

# برادران ریاستِ کشمیرکے نام تیسرایغام

برادرانِ كَثْمِيرًا السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

میرا دو سرا مطبوعہ خط آپ کو مل گیا ہو گا۔ مجھے خوشی ہے کہ چار تاریخ کی صبح کو جو میں نے لکھا تھا کہ جب میرا تیسرا خط آپ کو پنچے گاتو انشاء اللہ آپ کے لیڈر آزاد ہو چکے ہوں گے وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ اور اب میں ایسے ہی وقت میں خط لکھ رہا ہوں جبکہ ہمارے بھائی آپ کے لیڈر آزاد ہو چکے۔ برادران! میہ وقت آپ پر نمایت نازک ہے احتیاط کی سخت ضرورت ہے اور ذرہ می لغزش خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ پس ان دنوں خاص طور پر اتحاد عمل اور خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے باوجود اس کے کہ احرار کی طرف سے ہمارے خلاف متواتر حملے ہوئے صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے اس کی تمام شاخوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جس فتم کی امداد اپنے پروگرام کو قائم رکھتے ہوئے کر سکیں کر دیں جیسے مثلاً طبی امداد۔ پس کشمیر میں جمال اصل جنگ ہو رہی ہے اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے۔ دشمن ہمیشہ تفرقہ پیدا کر کے فائدہ اٹھایا کر تا ہے۔ اور یقیناً مسلمانوں کے بدخواہ احمدی' غیراحمدی' سیٰ' شیعہ' وہالی' حنفی' دیو بندی اور بریلوی اور اس قتم کے اور سوال پیدا کر کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہیں گے لیکن بید لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ سیاسی معاملات میں آپس کا القاقُ نهایت ضروری ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الثان نعتوں میں سے ہے۔ پس آپ کو د شمنوں کے اس قتم کے فریبوں میں نہیں آنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ پر تو کل کر کے اپنی آزادی کے لئے پوری کوشش کریں۔ میں آپ سے بحیثیت صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی بھی اور بحیثیت | امام جماعت احمدیہ ہونے کے بھی پوراوعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ انشاء اللہ آپ کی ہر طرح مدد کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کی تکالیف دور ہو جائیں اور آپ کو آزادی کاسانس لینانصیب ہو اور خدا تعالی آپ کو دشمنوں کے شرسے بچائے۔

میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کامیابی کے سامان پیدا ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو اس امر کے لئے ہوشیار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ترقی خود آپ کی قربانی کیلئے تیار نہ ہوں گے باوجود ریاست قربانی پر مخصر ہے۔ جب تک آپ لوگ خود ایک لمبی قربانی کیلئے تیار نہ ہوں گے باوجود ریاست سے حقول مل جانے کے آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی اصلاح کرنے کے لئے تیار ہوں تو آل انڈیا کشمیر کمیٹی ہر طرح آپ کی ایداد انشاء اللہ کرتی چلی جائے گے۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے انگلتان کی وزارت پر اور ہندوستان کی حکومت پر اس نے اس قدراثر ڈالا ہے کہ ریاست کو فکر پڑگئی ہے اور وہ توجہ کرنے پر مجبور ہوگئی ہے اور آپ نیدہ انشاء اللہ ہم کو اس سے بھی زیادہ امید ہے۔ میں امید کرتا ہوک کہ آپ لوگ ریاست کے گوشہ گوشہ میں کمیٹیاں بنالیں گے تاکہ آئندہ تعاون میں دقت نہ ہو اور اپنے لیڈروں کی اطاعت کامادہ پر اکرس گے تاکہ کامیائی میں روک نہ ہو۔

والسلام خاکسار

مرزامحوداحمه

( ټاریخ احمدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۵ ۲ مطبوعه ۱۹۶۵ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ دَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ

# مسلمانانِ کشمیرے مطالبات کے متعلق مہاراجہ بہادر کے اعلان پر تبصرہ

قادیان ۲۰-اکتوبر- مهاراجہ صاحب کشمیر نے مسلم نمائندگان کو جو جواب دیا ہے اسے میں نے بہت دلچپی سے پڑھا ہے۔ اس میں کئی ایک ایسی باتیں ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ مهاراجہ صاحب کے دل میں اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کی پوری خواہش ہے لیکن بدقتمتی سے اس میں کوئی تغییری پروگرام نہیں بیان کیا گیا اور بہت کچھ تفصیلات پر منحصر ہے جو ابھی پردہ راز میں ہیں۔

کیائی اچھا ہو تا اگر مہاراجہ صاحب فوری اعلان کردیتے کہ ان کی رعایا کو بغیر کی مزید تاخیر کے انسانیت کے وہ تمام ابتدائی حقوق عطا کردیئے جائیں گے جو میموریل کی ابتداء میں درج ہیں اور جن سے وہ اس وقت تک محروم چلی آتی ہے۔ ایسے اعلان کے لئے کی لیے چوڑے غور وخوض کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ حقوق نہ صرف برکش انڈیا میں بلکہ تمام ممتدن ممالک میں خواہ وہ تہذیب کے کسی درجہ پر کیوں نہ ہوں رعایا کو حاصل ہیں۔

مهاراجہ صاحب کے لئے بہترین طریق یہ تھا کہ ان تمام قوانین کو منسوخ کر دیتے جو غیر متعلق اشخاص کے نزدیک بھی ان کی رعایا کی ذہنی و اقتصادی ترقی کے لئے مصر ہیں۔ ایسے امور کے تصفیہ کیلئے جو زیادہ غور و فکر کے محتاج ہیں 'کشمیر میں ایک گول میز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیتے اور ساتھ ہی مسلم نمائندوں کی ایک کمیٹی مقرر کر دیتے جو و زراء کے سامنے اپنی شکایات پیش کرتی۔ جن کا دور کرنا رعایا کا اعتماد حاصل کرنے میں بہت مُمیر ہوگا۔

مماراجہ صاحب کی طرف سے دلال کمیش کی رپورٹ کی تائید نے اس اعلان کے مفید اثر کو بہت حد تک کمزور کر دیا ہے کیونکہ اس رپورٹ کی نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ

انگریزوں کے اخبارات نے بھی ندمت کی ہے اور بیہ بعض ضیح ' بعض نیم صیح اور بعض بالکل بے بنیاد بیانات کے ایک مرقع سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اگر اب بھی ایسے ہی کمیشن مقرر کئے گئے تو ان کا متیجہ ابھی سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے لور صاف ظاہر ہے کہ ان سے نہ مسلمانوں کو اطمینان ہوگااور نہ ہی غیر متعلق بیرونی دنیا کو۔

مهاراجہ صاحب کے دل میں اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کی حقیقی خواہش موجود ہے اور ان کے جواب میں بعض نقائص اس مجلت کا نتیجہ ہیں جس میں یہ جواب تیار کیا گیا۔ گرے غور کے بعد ہِزہائی نس ان کو تاہیوں کو دور کر دیں گے تاکہ ان کی رعایا امن و خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔

یہ میری ذاتی رائے ہے اور با قاعدہ اعلان اُس وفت کیا جائے گا جب کہ آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے ایک فوری اجلاس میں تمام معاملہ پر غور کر لیا جائے گا۔ معاملہ کے ایک فوری اجلاس میں تمام معاملہ پر غور کر لیا جائے گا۔

(الفضل ۲۲- أكتوبر ١٩٣١ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دُسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تحریک آزادی کشمیرکے تعلق میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے بعض اہم مکتوبات

مكتوب نمبرا: الفيض لا بور ٢٥ ـ اكتوبر ١٩٣١ء

مری درد و غزنوی صاحب السلام علیم ورحمۃ الله - آپ لوگوں کے کام سے نمایت خوش ہوں۔ الله تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ میں نے کل تار دیا تھا کہ بدھ تک کام بند کر دیں۔ جواب بھی مل گیا ہے۔ اس عرصہ میں احرار نے اعلان کیا ہے کہ جیون لال کی تار آئی ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملنے کے لئے آ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ مُکام دو طرفہ چال چل رہے ہیں۔ میں نے صاف کمہ دیا ہے کہ معالمہ کوصاف کریں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ کیا بات ہے۔ ابھی ان کا پیغام آیا ہے کہ رہے بات بھی غلط ہے کہ جیون لال وہاں سے چلے ہیں 'وہ اب تک وہیں میں۔

کل کی تار کاموجب و زیر اعظم کی تار تھی کہ تقریب رُکوا ئیں۔ رات کو یہ سمجھوتہ ہوا تھا کہ میں جاؤں اور میری موجودگی میں نمائندوں سے ریاست فیصلہ کرے اور ابتدائی حقوق کا اعلان کرے اور کمیشن میں مناسب تبدیلی کرے۔ لیکن جب میں صبح اس غرض سے آو می بیسیخ والا تھا تو وہ دوست جن کی معرفت کام ہو رہا تھا آئے اور خواہش ظاہر کی کہ مماراجہ صاحب مردی سے تکلیف میں ہیں 'وقت لمباکر دیا جائے وہ جموں تشریف لے آئیں تو آسانی ہوگ۔ میں نے کما کہ بغیراس کے کہ حقوق کا اعلان ہو اور میعاد بڑھانے کو تیار نہیں۔ جموں ہمارے لئے مضر ہے کہ وہاں ہندوؤں کا زور ہے۔ انہوں نے کما کہ وہ کو نے امور ہیں جن کا اعلان ضروری ہے۔ میں نے وہ امور کھوا دیئے۔ اس پر انہوں نے کما کہ اگر وہ نہ مائیں۔ میں نے جواب دیا کہ پھر ریاست سے مقابلہ ہوگا۔ اور کما۔ ہاں وہ تبدیلیاں پیش کریں تو بے شک میں

غور کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مہاراجہ خود مبلا کر نمائندوں سے کہیں کہ پچھ دن کو اور مہلت دے دو۔ میں نے کہا کہ اس میں ان کی فتح ہے۔ میں سفارش کروں گا کہ پچھ دن اور برها دو باقی اپنی مصلحت وہ خود سجھ سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یوں ہو کہ پچھ مہلت مل جائے اور اس عرصہ میں وقت مقرر ہو کہ راجہ ہری کشن کول صاحب باہر آ کر آپ سے ملیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان سے ملنے کا شوق نہیں۔ اصل سوال تو اہل شمیر کے خوش ہونے کا میں ۔ اس سوال تو اہل شمیر کے خوش ہونے کا ہے اگر وہ ساتھ ہوں اور خوش ہو جائیں تو مجھے پچھے اعتراض نہیں۔ اس پر وہ تینوں تجویزیں لے آگر وہ ساتھ ہوں اور خوش ہو جائیں تو مجھے پچھے اعتراض نہیں۔ اس پر وہ تینوں تجویزیں لے آگر وہ ساتھ ہوں اور خوش ہو جائیں تو مجھے کھے اعتراض نہیں۔ اس پر وہ تینوں تر ہے اس لے آگر وہ ساتھ ہوں اور خوش ہو جائیں تو مجھے کہا اعتراض نہیں۔ اس پر وہ تینوں دیا ہے اس لے آگر وہ ساتھ ہوں اور خوش ہو جائیں تو مجھے کے اعتراض نہیں۔ اس پر وہ تینوں دیا ہے اس لے آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں۔

گلنسی صاحب کے متعلق الگ ہدایات میں ذکر کروں گا۔ نمایت مخفی بات ہے۔ احرار باہر بیہ مشہور کر رہے ہیں کہ قادیانی پروپیگنڈ اکی وجہ سے ہمیں آنا پڑا۔ لیڈروں نے روپیہ کھالیا۔ ہے اور مصنوعی تاریں دلوا رہے ہیں کہ نمائندوں پر ہمیں اعتبار نہیں آپ لوگ اس سے بھی ہوشیار رہیں۔

خاكسار

م زامجود احمد

(اویر جن تجاویز کاذکر آیا ہے۔ان کامسودہ حضور کے قلم سے درج ذیل کیا جا تا ہے۔)

#### عارضی معاہدہ کی شرائط

۔ میرپور' کوٹلی' راجوری' کشمیرو پونچھ وغیرہ کے فسادات کے متعلق ایک نمیش جس میں ایک جج مسلمان ایک ہندو اور ایک انگریز ہو مقرر کر دیا جائے۔ ایسے جج ہوں جن پر فریقین کواعتاد ہو۔

ان علاقوں میں فورا کم سے کم پچاس فی صدی افسریعنی وزیر وزارت 'سپرنٹنڈنٹ پولیس' انسپکٹران پولیس' مجسٹریٹ درجہ اول و دوم مسلمان مقرر کر دیئے جائیں اور موجودہ تمام افسروہاں سے بدل دیئے جائیں۔گور نر کشمیر کو بھی وہاں سے فور آبدل دیا جائے۔

۳- قانون ' پرلیس اور ایسوسی ایشنز انگریزی اصول پر فوراً جاری کردیئے جا کیں۔ قانون '

آ زادی تقریر ابھی جاری ہو جائے۔ لیکن اگر اس کا اجراء دو تین ماہ کیلئے بعض قیود کے ماتحت ہو تو معقول قیودیر اعتراض نہ ہو گا۔

- م۔ معاملہ و کاہ چرائی و ٹیکس درختاں وغیرہ کے متعلق ایک کمیشن مقرر کر کے مزید کی کی جائے اور جمال مناسب چراگاہیں نہیں وہاں کاہ چرائی کا ٹیکس بالکل اڑا دیا جائے۔ جمال جراگاہیں ہیں معقول تخفیف کی جائے۔
- ے۔ معاملہ کے لگانے میں جو زیادتیاں اور بے قاعد گیاں ہوئی ہیں اور مسلمانوں پر زائد ہوجھ ڈالا گیاہے اس کی اصلاح کی جائے۔
- جن جن علاقوں کے لیڈریول نافرمانی بند کرنے کا اعلان کریں اور جمال لوگ معاملہ دینے لگ جائیں یا دے چکے ہوں' وہاں سے آرڈینس ہٹا دیا جائے۔ بعض افراد کے جُرُم قوم کی طرف منسوب نہ ہوں کثرت دیکھی جائے کہ کد ھرہے۔
- ۔۔ چونکہ مسلمانوں کو واقع میں روپیہ نہیں ملتا۔ جن لوگوں کے پاس روپیہ نہیں معقول شرائط پر معاملہ کی ادائیگی کے لئے انہیں قرض دلوایا جائے۔ ورنہ جب ان کے پاس ہو ہی نہ تو انہیں مجرم قرار نہ دیا جائے۔
- میصلہ کر دیا جائے کہ دس سال کے عرصہ میں کم سے کم پچاس فیصدی افسراور ماتحت عملہ
   قریباً مسلمانوں میں سے مقرر کیا جائے گا اور اس کیلئے ایسے قواعد تجویز ہو جا کیں گے کہ
   اس فیصلہ پر عمل ہونایقینی ہو جائے۔
- 9- جو سیای قیدی اس سمجھونۃ پر دستخط کر دیں ان کو رہا کر دیا جائے اور جن ملزموں کے متعلق مسلمانوں کو شبہ ہو کہ ان کا اصل مجرم سیاسی ہے صرف ظاہر میں کوئی اور الزام لگیا گیا ہے ان کے کیس پر غور کرنے کے لئے ایک ایسا جج جس پر مسلمانوں کو اعتاد ہو مقرر کیا جائے۔
- ا۔ جو مستقل مطالبات ۱۹۔ اکتوبر ۱۹۳۱ء کو مسلمان نمائندوں کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں'ان کے متعلق چھ ماہ کے اندر ریاست اپنا آخری فیصلہ شائع کردے۔ ( تاریخ احمدیت حلد ۲ ضمیمہ نمبر۲ صفحہ ۵ تا ۵۳)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكَرِيْم

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## تحریک آزادی کشمیرے تعلق میں مکتوب نمبر ۲

کری در د صاحب- السلام علیکم و رحمة الله و بر کامة -

ایک خط ابھی غزنوی صاحب کو لکھا ہے اس کے ضروری مطالب سے وہ آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ جموں کے واقعات سخت قابلِ افسوس ہیں۔ بالا بالا کام سے سب کو شش کے جاہ ہونے کا اندیشہ ہے اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اگر اس طرح ایک جگہ کام شروع نہ کیا جا آ تا واس طرح بے دردی سے جملہ کرنے کی ریاست کے عمال کو جرأت نہ ہوتی اللہ تعالی مسلمانوں کو نظام کی پابندی کی توفیق دے۔

سیاہ نشان کے پروگرام کے متعلق اطلاع نہیں ملی۔ اس طرح کشمیر کے لوگوں کی حقیق تعداد کاجو اس تحریک سے دلچپی لیتی ہے خوب پنة لگ جاتا۔ اور دلوں میں ہروفت آزادی کی لہردو ژقی رہتی۔ نہ معلوم ابھی تک عمل شروع ہوایا نہیں۔ یہ پروگرام بهترین تقمیری پروگرام ہو اور ایک رنگ میں مردم شاری۔ کیونکہ ہرسیاہ نشان لگانے والا بغیرا یک لفظ بولنے کے اپنے مقصد کی تبلیغ بھی کرتا اور دو سرے ایک نظر سے معلوم ہو سکتا کہ کس حد تک لوگ ہمدردی رکھتے ہیں۔ گویا دل بھی مضبوط ہوتے 'پروپیگنڈا ہو تا' اپنوں کو اپنے اثر کاعلم ہو تا اور ریاست پر وعب پڑتا۔ اگر عمل نہیں ہوا تو اب توجہ دلا کیں۔ ظاہری نشانات باطنی حالتوں پر خاص روشنی ڈالتے ہیں۔

کل آپ کی تار قانونی امداد کے متعلق ملی ہے۔ پہلے لکھ چکا ہوں کہ قانونی امداد تیار ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے۔ (۱) مقدمات کب شروع ہوں گے۔ (۲) کو شش ہو کہ ایک مجسٹریٹ متواتر سنے۔ ( ) کمیشن کا اس وقت تک بائیکاٹ ہو جب تک پہلے کمیشن کی رپورٹ رد نہ ہو اور نئے کمیشن کو مسلمانوں کی مرضی کے مطابق نہ بنایا جائے۔ ورنہ دو سرا کمیشن بھی مُیفِر ہوگا۔ اور جب تک مسلمانوں کی مظلومیت ثابت نہ ہو کانسٹی ٹیو شنل کمیشن پُر زور سفارش نہیں کر جب تک مسلمانوں کی مظلومیت ثابت نہ ہو کانسٹی ٹیو شنل کمیشن پُر زور سفارش نہیں کر حب تک

اسلامی کمیش کابھی اس وقت تک بائیکاٹ ہونا چاہئے جب تک کہ اس کی ہیئت ترکیبی درست نہ ہو۔ پس بغیران امور کے تصفیہ کے آپ وکیل کیوں طلب کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بسرحال دوستوں کو بقین دلا کیں کہ انشاء اللہ وکلاء پہنچ جا کیں گے (آپ وزیر اعظم سے مل کریہ کو شش کریں کہ ایمدودکیٹ اور بیرسٹر کے بغیر بھی دوسرے وکلاء کو اجازت مل جائے۔ اس میں سہولت رہے گی۔

خاکسار مرزامحمود احمر ( تاریخ احدیت جلد ششم ضمیمه نمبر۲صفحه ۵۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

### جموں میں مسلمانوں کے کشت و خون کے متعلق مہاراجہ صاحب کشمیر کو تار

جموں سے یہ دل گراز خبریں موصول ہوئی ہیں کہ فوج نے درجنوں مسلمانوں کو قتل کر دیا اور سینکروں زخمی ہوئے۔ مہاراجہ صاحب کو اپنی ذاتی توجہ فی الفور اس طرف منعطف کرنی چاہئے۔ یہ دلال کمیشن کی رپورٹ کا بیجہ ہے جس میں افسران کی بدعنوانیوں کو نظرانداز کر دیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جن کا مقصر وحید قانون کا احترام کرلنا ہے۔ اس قتم کے واقعات قیام امن و امان کو ذاکل کر رہے ہیں۔ اور جمعے خون احترام کرلنا ہے۔ اس قتم کے واقعات قیام امن و امان کو ذاکل کر رہے ہیں۔ اور جمعے خون مماراجہ صاحب بمادر کی محبت جو رعایا کے دل میں ہے اٹھ رہی ہے۔ میں مماراجہ صاحب سے اپیل کر تا ہوں کہ آپ اپنی شایان شان فیاضی سے کام لے کر ریاست کی دعایا اور جمعوں کے ممبروں کو جو سیاسی جرائم میں گرفار اور سزایاب ہوئے رہا کر دیں۔ نیز رعایا اور جمعوں کے ممبروں کو جو سیاسی جرائم میں گرفار اور سزایاب ہوئے رہا کر دیں۔ نیز مقرر کیا جائے۔ کیشن کا صدر باہر کے ہائی کورٹ کا غیر جانبدار جج ہو جس کو حکومت ہند مقرر کرے اور جائے سے سے ایکن کی نمائندگی ہو۔ نیز بہت جلد ان کی شکایات کے ازالہ اور ابتدائی حقوق اعلان کیا جائے۔ کی اور ایک نمائندگی ہو۔ نیز بہت جلد ان کی شکایات کے ازالہ اور ابتدائی حقوق اعلان کیا جائے۔

اگر ریاست جھوں اور سیاسی قیدیوں کو رہاکردے ' دلال کمیشن کی رپورٹ کو منسوخ کر دے اور ایک نامزد افسر دے اور ایک نامزد افسر نمائند گان کشمیر سے ابتدائی حقوق ' امتیازی قانون اور دو سری شکایات کے متعلق گفتگو کر کے اپنی رپورٹ ۳۰- نو مبرسے پیشتر پیش کرے اور مهاراجہ صاحب نومبرکے آخری ہفتہ تک اپنے مطلع کردیں۔

میں آپ کی مسلم رعایا اور باہر کے سمجھدار مسلمانوں سے متوقع ہوں کہ وہ فضائے امن و امان کو بہتر بنانے اور مستقل تصفیہ میں امداد دیں گے۔ اگرچہ میرے اور کشمیر کمیٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تا ہم کمیٹی اور میں خود پُر امن ذرائع کو پند کر تا ہوں۔ میں مهاراجہ صاحب سے متوقع ہوں کہ آپ فوری اقدام عمل کریں گے تا کہ دنیا کو بھین ہو جائے کہ آپ کو اپنی رعایا کی فلاح و بہود کا خیال ہے اور ریاست صلح اور آئینی ذرائع کی خواہشمند ہے۔

پریذیدُن آل انڈیا کشمیر سمیٹی (الفضل ۱۰ نومبرا ۱۹۳۰ء) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ

برطانوی افواج کے جموں میں داخلہ کے متعلق وائسر ائے ہند کو تار

جموں میں انتائی بربریت واقعہ ہونے کے بعد برطانوی افواج ریاست میں واخل ہوگئی۔ بیں لیکن تا حال آزادانہ تحقیقات کے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ جب تک کہ پہلی ولال رپورٹ کو کالعدم قرار دے کرئے آزاد کمیشن کا تقرر نہیں کیاجا تا 'مسلمان یہ یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ برطانوی افواج کاریاست میں داخلہ یا تو مسلمانوں کے خلاف اقدام ہے اور یا پھر حکومت برطانیہ کے مفاد کی غرض سے ہے۔ لنذا میں ہزا یکسیلنسی سے اپیل کرتا ہوں کہ مزید خطرات کے انسداد کے لئے مداخلت کریں۔

> پیذیڈنٹ آل انڈیا کشمیر کمیٹی (الفضل ۱۲- نومبرا۱۹۳۳ء)

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### مهاراجه بهادر تشميركے بيان پر اظهار اطمينان

قادیان ۱۳- نومبر- میں نے آج ہز ہائی نس مهاراجہ کشمیر کا مہاراجہ بہتے ہی علم مہارا ہی ایک مہارا ہی ایک بہتے ہی علم ایک بہتے ہی نے ہم بہتے ہی بہتے ہی علم ہی بہتے ہی بہتے ہی علم ہی بہتے ہی

تھا کہ ابیااعلان ہونے والا ہے لیکن پھر بھی میں اس کے مطالعہ سے بہت اثر پذیر ہوا ہوں۔ میں ہز ہائی نس کو ان کے صحیح فیصلہ اور ان کے وزیرِ اعظم کو دانشمندانہ مشورہ پر مبار کباد دیتا

یر ہی من و من کے من میں مسئلہ کے تصفیہ کادروازہ کھول دیا ہے۔ ہوں۔انہوں نے ایک نهایت اہم مسئلہ کے تصفیہ کادروازہ کھول دیا ہے۔

میری رائے میں حکومت ہند اور ہزا یکسیلنسی حکومت ہند اور گور نرپنجاب کاشکریہ گور نرپنجاب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ

انہوں نے بدامنیوں کے اسباب کی تحقیقات کے لئے مسٹر ڈیٹن کو مقرر کیا ہے کیونکہ ان سے بہتر آد می منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔

عیب سریبر کے حقیق کردہ واقعات کے صرف بعد کے حالات کی حقیقات کا مسلمانوں نے ہے۔ یہ ایک شدید نقص ہے اس کی فوری تلافی ہونی چاہئے کیونکہ دلال کمیشن کا مسلمانوں نے مقاطعہ کر رکھا تھا اور دو غیر سرکاری مسلمان ارکان نے اس میں شرکت نہیں کی تھی اس کئے

اس بات کااحتال ہے کہ کہیں دلال کمیشن کی رپورٹ جس میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی انصاف منیں کیا گیا تھا' حدید کمیشن کی کار روائی پر اثر انداز نہ ہو جائے۔

مگنسی کمیشن میں ایک نقص ہے۔ اس گلینسی کمیشن میں ایک نقص میں ایک ایسامسلم رکن شامل نہیں جو آئینی مسائل کاماہر

ہو۔ ایسے رکن کی شمولیت مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ اطمینان کاموجب ہوگی۔ ن ایسا میں میں قراند میں میں اس کے ایک سر

اعلان میں سب سے نمایاں بات ریاست کے قوانین میں تبدیلی کر کے مبارک عزم برطانوی ہند کے قوانین کے مطابق بنانے کا ارادہ اور تحریر و تقریر کی آزادی

دینے کا مبارک عزم ہے۔ یہ ایک بہت بری پیش قدی ہے اور مجھے اس پر بہت خوشی حاصل

سے پہلے میں نے اس بات کو پیش کیا تھا.

نیک ارادوں کو عملی جامہ پہنایا جائے ہمی خوش ہوں لیکن ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ

ہم نے مقصد حاصل کر لیا ہے۔ صبح راستہ کی طرف قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن چو نکہ تفصیلات کا ابھی تصفیہ ہونا ہے اس لئے ہم ابھی نہیں کہ سکتے کہ کوئی حقیقی ترقی ہوگی یا نہیں۔ ہم امید

کرتے ہیں کہ ہز ہائی نس مہاراجہ صاحب اپنے نیک ارادوں کو عملی جامہ پہنا کیں گے اور کشمیر کے اچھے دن آجا کیں گے اور یہ ملک دو سری ریاستوں کے لئے مثال ثابت ہو گا۔

پریذیڈنٹ آل انڈیا کشمیر سمیٹی

(الفضل 2ا- نومبرا ۱۹۳۳ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### مسلمانانِ کشمیر کی فوری ضروریات اگر آپ آج امداد نہیں کرتے تو کل پچھتا کیں گے

مسلمانانِ کشمیر کی قربانیاں اور مسلمانانِ ہندگی ہمدردی قربانیوں اور اس کے سلمانانِ کشمیر کی قربانیوں اور اس کے ساتھ مسلمانان پنجاب و دیگر صوبہ جات ہندگی ویی ہی بے نظیر ہمدردی ایک ایسا دل خوشکن نظارہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل کو خوشی کے جذبات سے لبریز کر رہا ہے اور وہ لوگ جو صورتِ حالات سے آگاہ اور واقف ہیں جانتے ہیں کہ قربانی کے ان شاندار مظاہروں کے نتیجہ میں اللہ تعالی کے ففنل سے مسلمانان کشمیر کی غلامی کی زنچریں گئے والی ہیں اور مسلمانانِ ہندگی عظمت ان کے مخالفین کے دلوں میں قائم ہو رہی ہے۔ لیکن اس خوشی کے وقت میں ہمیں ایک بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے جو یہ ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے اور ایک تھوڑی می غفلت اور صبی فرحی ہوری ہے۔

آل انڈیا کشمیر کی موجودہ حالت اور اس کا قضاء کے لحاظ سے میں اپنا فرض سجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو کھول کر اس وقت کی حالت بتا دوں۔ اس وقت ریاست کی طرف سے دو کمیشن مقرر ہیں۔ ایک ڈیٹن کمیشن فسادات کی وجہ اور ذمہ داری دریافت کرنے کے لئے اور ایک ملینسی کمیشن مسلمانوں کی تمام شکایات اور حق تلفیوں کی تحقیقات کے لئے۔ ان دو کمیشنوں کے علاوہ ایک کثیر تعداد مقدمات کی جمول و کشمیر اور میرپور میں مسلمانوں کے خلاف دائر ہے۔ ان بینوں کاموں کے لئے اور مسلمان مظلومین کی امداد کے لئے جن میں مقولین کی بیوائیں اور بندوستان اور انگلتان میں بیوائیں اور بندوستان اور انگلتان میں بیرا پیگنڈے کے لئے ایک کثیرہ قم کی ضرورت ہے۔

اس وقت ہندوستان کے ایک مشہور عالم

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کاشاندار اوروسیع کام اہلیان کشمیر کی امداد کے لئے سری گر میں کشمیر کمیٹی کی طرف سے تشریف رکھتے ہیں۔ دو وکیل اور ایک گریجویٹ دفتری کام کے لئے

اور ایک کلرک سری نگر میں اور ایک وکیل جموں میں کام کر رہے ہیں۔ ایک اور وکیل دو تین

دن تک جموں پہنچ جائیں گے اور ایک وکیل کامیریور کے لئے انتظام ہو رہا ہے۔ اور ایک یا دو

و کیل زا کو مخینسی نمیشن کے کاموں کی نگرانی کے لئے جلد بھیخے اور ضروری ہیں۔اس وقت تک جو و کلاء جا رہے ہیں وہ مفت کام کر رہے ہیں لیکن ان کے اخراجاتِ خور و نوش ' مکان اور

کرایوں کا انتظام 'گواہیاں جمع کرنے اور ہرفتم کی معلومات نمیشن کے لئے مہیا کرنے کا خرچ

نمایت کثرت سے اس وقت بڑ رہا ہے اور کچھ ماہ تک پیر خرچ بجائے کم ہونے کے بڑھتا جائے

گا۔ جموں میں سینکڑوں مسلمان گھرفاقے کر رہے ہیں'ان کے لئے ریلیف کی الگ ضرورت ہے

اور یروپیکنڈا مزید برآل ہے۔ ان دنوں میں گور نمنٹ اور بریس کی تاروں کا خرچ ہی

تین جار سُو روپیہ ماہوار تک پہنچ جاتا ہے۔ انگلتان کی تاریں جو وہاں کے نمائندوں کو

ورت حالات سے آگاہ کرنے کیلئے دی جاتی ہیں 'بت ساخرچ چاہتی ہیں۔

یه کُل اخراجات تین چار ہزار روپیہ ماہوار آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی آمدوا خراجات کے پہنچ جاتے ہیں اور ان سب اخراجات کی

ادائیگی آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے ذمہ ہے جو اس وقت تک سب اخراجات ادا کرتی رہی ہے۔ اس وقت تک مسلم بنگ آف انڈیا کے ذریعہ سے کُل آمد اس نمیٹی کی ۴۶۰۴ کے قریب ہے۔اور

براہ راست آمد ایک ہزار کے قریب ہے۔ اس میں بھی ایک ہزار کے قریب رقم میری طرف

سے اور انجمن احمد یہ کی طرف سے ہے۔ میں ان سفروں پر جو اِس کام پر مجھے کرنے بڑے ہیں

ذاتی طوریر اور این جماعت کے دفتری طرف سے چار ہزار سے زائد رقم خرچ کرچکا ہوں۔ جو

رقم نفذی کی صورت میں اس وقت تک تشمیراور جموں بھیجی جا پچکی ہے 'وہ پانچ ہزار ہے اوپر

ہے اور جو کرایوں وغیرہ کی صورت میں یا مطبوعات کی صورت میں وہاں گئی ہے' اسے ملا کر

سات ہزار کے قریب رقم کشمیراور جموں پہنچ چکی ہے۔ تاروں'اشتہاروں'ٹریکٹوں'سفر خرچ

اور انگلتان کے پروپیگنڈا کا خرچ ملاکر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا خرچ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور

اِس وفت اس کافنڈ ۴۳۰۰ رویے کامقروض ہے لیکن اس وقت جب کہ کام کا یکدم زور آ مزا

ہے 'مزید قرض لینے کی بالکل گنجائش نہیں۔

بہی خواہان کشمیرسے اپیل بی خواہان کشمیرسے اپیل کے سامنے لا کر میں تمام کو سمجھ کر آل انڈیا کشمیرسے اپیل کی ادادی طرف متوجہ ہوں چو نکہ کشمیر میں خرچ کئی جگہ پر ہو رہا ہے۔ یعنی سری نگر میں 'جموں میں اور عنقریب میرپور میں بھی شروع ہوگا اور پھر ہندوستان 'انگلتان میں بھی 'اس لئے سب روپیہ مرکزی فنڈ آل انڈیا کشمیر کمیٹی میں آنا چاہئے اور اس کے حساب میں مسلم بنک آف انڈیا لمیٹڈ لاہور میں جمع ہونا چاہئے۔ اگر دس پندرہ دن کے اندر دس پندرہ ہزار روپیہ جمع نہ ہو سکا تو کمیٹ کو افسوس کے ساتھ امداد کا کام بند کرنا پڑے گا۔ وکلاء اور دو سرے کارکن حسرت اور افسوس سے واپس آ جا کیں گے اور دونوں کمیشنیس یقینا مسلمانوں کے لئے بجائے مفید کے مُرضر شابت ہو نگی۔ اب بھی روپیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے حت نقصان ہو رہا ہے لیکن اگر فور آروپے کی آمد شروع نہ ہوئی تو کام بالکل بند ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے سربر ہوگی۔

میں ہر بمی خواہ سے کہتا ہوں کہ یہ حساب نہ لگائیں کہ باقی شہروں کی رقم سے مل کر آپ کی رقم کافی ہو جائے گی کیونکہ ممکن ہے میری تحریک نے صرف آپ کے دل میں اور آپ کے شہر کے لوگوں میں ہی اثر کیا ہو۔ پس ہر شخص اس ہمت سے کام کرے کہ گویا سب کام اس کے ذمہ ہے۔ آئندہ انشاء اللہ سب آمد کی اطلاع بذریعہ اخبارات بھی شائع ہوتی رہے گی تاکہ سب کو آمد کا اندازہ لگانے کاموقع ملتا رہے۔

گو جھے افسوس ہے کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی خدمات باقاعدہ اخبارات میں شائع نہیں کیا جاتا رہائین ان بہت باقاعدہ اخبارات میں شائع نہیں کیا جاتا رہائین ان بہت سے ریزولیو شنوں کو پڑھ کر جو متواتر سری گر اور جموں کے پبک اجلاسوں میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے شکریہ کے طور پر پاس ہوتے رہے ہیں' آپ لوگ سمجھ کتے ہیں کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا کام نمایت مفید اور ضروری ہے اور اوپر کی تشریح سے اس کی ضرورت خود آپ یہ بھی واضح ہوگئی ہوگی۔

مسلم نمائند گانِ کشمیری طرف سے اپیل ریات کشمیر کے نمائندوں کی مجلس کے فنانشل سیرٹری کی طرف ہے بھی ایک اپیل آئی ہے جس میں تشمیر کے مسلمانوں کی امداد کے لئے آل انڈیا تشمیر سمیٹی کی مالی امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ اپیل الگ شائع کی جائے گی۔ سردِست میں اس اعلان کی اشاعت ہے اپنے فرض سے سبکدوش ہو تا ہوں۔ اب مسلمانوں کا کام ہے کہ اس کام کو ادھورا چھوڑ کر سب قربانیوں کو ضائع کر دیں یا پورا کر کے اپنے بھائیوں کو آزاد اور اپنی عزت کو قائم کریں۔

خانسار میرزامحموداحد صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کیم دسمبرا۱۹۳۰ء (الفضل مور خدا دسمبرا۱۹۳۳ء) نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تحریک آزادی کشمیرے تعلق میں مکتوب نمبر ۱۳

کری و معظمی راجه سرمری کشن صاحب کول۔ آپ کا خط مجھے ملا۔ اگر بزہائی نس مہاراجہ صاحب جموں و کشمیر خیال فرماتے ہیں کہ میری ملا قات سے کوئی بہتر صورت بیدا ہو سکتی ہے اور امن کے قیام میں مدو مل سکتی ہے تو مجھے ان کی ملاقات کے لئے کسی مناسب مقام پر آنے پر کوئی اعتراض نہیں میں بدی خوثی ہے اس کام کو کروں گا۔ حقیقت بیہ ہے کہ ریاست کا فائدہ مهاراجہ صاحب کے منشاء پر منحصرہے کیونکہ فائدہ تنجمی ہو سکتا ہے اگر مهاراجہ صاحب مجھ ہے اس امربر گفتگو کرنے کو تیار ہوں کہ مسلمانوں کے مطالبات میں سے کون سے ایسے امور ہیں جن کے متعلق خود مهاراجہ صاحب اعلان کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے امور ہیں جن کا اصولی تصفیہ اس وقت ہو سکتا ہے لیکن ان کی تفصیلات کو محکیشن کی رپورٹ تک ملتوی ر کھنا ضروری ہے اور کون سے ایسے امور ہیں کہ جن کے لئے کمی طور پر محلینسی کمیش کی ر بورٹ کا انتظار کرنا چاہئے۔ اگر مهاراجہ صاحب اس فتم کی گفتگو کرنے بریتار ہوں اور اس ا مر کو پیند فرمالیں کہ وہ کسی مناسب مقام پر جیسے چھاؤنی سیالکوٹ میں تشریف لے آئیں تو میں چند ممبران کشمیر تمیٹی کو ہمراہ لے کر وہاں آ جاؤں گا ناکہ جو گفتگو ہو میں فورا اس کے متعلق ممبروں سے گفتگو کرلوں اور فیصلہ بغیر ناواجب دیر کے ہو سکے۔ مجھے یقین می**ے**کہ اگر ایباا نظام ہو گیا تو یقینا ریاست اور مسلمانوں دونوں کے لئے مفید ہو گا۔ کیونکہ میرایا میرے ساتھیوں کا ہر گزید منشاء نہیں کہ فساد کھیلے۔ ہم صرف بہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی صورت پیدا ہو جائے۔اس صورت میں ہم پوری طرح امن کے قیام کیلئے کوشش کریں گے۔

خاكسار

مرزا محمود احمه

( تاریخ احدیت جلد ششم ضمیمه نمبر۲ صفحه ۵۴ مطبوعه ۱۹۲۵ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## تحریک آزادی کشمیرے تعلق میں مکتوب نمبرہم

کری راجہ سر ہری کشن کول صاحب! آپ کا خط مورخہ اسا۔ دسمبر ۱۹۳۱ء ملا۔ جس کا شکریہ اواکر تا ہوں۔ چو نکہ مقدم چیزیہ ہے کہ ہزمائی نس مہار اجہ صاحب سے میری ملاقات کوئی مفید نتیجہ پیدا کرے اس لئے سردست میں ملاقات کی جگہ کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوں اور اصل سوال کو لیتا ہوں جو مسلمانوں کے حقوق کے تصفیہ کے متعلق ہے۔ اگر ان امور کے متعلق ہزمائی نس مہار اجہ صاحب ہمدردانہ طور پر غور فرمانا چاہیں تو میں انشاء اللہ پوری کو شش کروں گا کہ مناسب سمجھونہ ہو کرریاست میں امن قائم ہو جائے۔

مسلمانانِ کشمیر کے مطالبات کے جواب میں جو اعلان بزبائی نس مہاراجہ بہادر نے ۱۱۔ نو مبر ۱۹۳۱ء کو فرمایا وہ بحیثیت مجموعی بہت قابل قدر تھا اور اسی لئے مسلمانان کشمیر اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے اس کے متعلق قدر دانی اور شکریہ کا اظہار کیا۔ گرجیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو مطالبات ریاست کے سامنے نمائندگان نے بیش کئے تھے ان میں ۹۔ امور ایسے تھے جن کے متعلق ان کا مطالبہ تھا کہ ان کا مناسب فیصلہ فور آکیا جائے۔ میں سجھتا ہوں کہ ان کے متعلق فوری فیصلہ کرنے میں کوئی روک نہیں۔ اور وہ ہرگز کسی قتم کے کمیش کے قیام کے متعلق فوری فیصلہ کرنے میں کرتا ہوں کہ اب تک ان مطالبات کے متعلق کوئی کار روائی اس رنگ میں نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کی تسلی کا موجب ہو۔

سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جن حکام نے مسلمانوں کے زہبی احساسات کو صدمہ پنچایا ہے انہیں مناسب سزا دی جائے۔ دلال کمیشن حالا نکہ مسلمان اس پر خوش نہیں تسلیم کر تا ہے کہ ایک انسپٹر پولیس نے خطبہ سے امام کو روک کر فساد کی آگ بھڑکائی لیکن اس وقت تک اسے کوئی سزا نہیں دی گئی اور نہ اُس مخص کو جس نے قرآن کریم کی جنگ کی تھی کوئی سزا دی گئی ہے۔ اس کاریٹائر ہونا طبعی وقت پر ہوا ہے اور وہ کوئی سزا نہیں۔

دوسرا مطالبہ جو مقدس مقامات کے متعلق تھاوہ ایک حد تک پورا ہو رہا ہے لیکن اول تو ابھی بہت سے مقدس مقامات واگذار ہونا باتی ہیں۔ علاوہ ازیں جو مسجد واگذار کی گئی ہے۔ یعنی پھر مسجد وہ الین خراب حالت میں ہے کہ مسلمانوں پر اس کی مرمت کا بوجھ ڈالنا ایک سزا ہو گا۔ اس کے متعلق ضروری ہے کہ مسجد کے گرد کا علاقہ بھی اگر اب تک واگذار نہیں ہوا' واگذار کیا جائے۔ نیز ریاست کو چاہئے کہ مسجد کی مرمت کے لئے بھی ایک معقول رقم دے تاکہ مسجد کے ایک ایک معقول رقم دے تاکہ مسجد کے احترام اور نقدس کے مطابق اس کی واجی مرمت کرائی جاسکے۔

تیسرا مطالبہ بھی مکمل طور پر پورا نہیں کیا گیا کیونکہ بعض ایسے ملازم ہیں کہ جن کو گواہیاں دینے یا مسلمانوں کی ہمدردی کے جُرم میں دوریا خراب مقامات پر تبدیل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک انہیں اپنے مقامات پر واپس نہیں لایا گیا۔

چوتھا مطالبہ تازہ فسادات میں مقتولوں کے وار نوں اور زخمیوں کو معاوضہ اور گذارہ دینے کا تھا۔ جمال تک مجھے بتایا گیا ہے اس کو بھی اب تک عملاً پورا نہیں کیا گیااور اکثر غرباء اب تک فاقوں مررہے ہیں حالا نکہ بیہ کام جس قدر جلد ہو تا خود ریاست کے حق میں مفید ہو تا اور رعایا کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کاموجب۔

مطالبہ نمبرہ کے متعلق بھی مناسب کارروائی نہیں ہوئی اور اب تک بعض سیاسی قیدی جیسے میاں عبدالقدیر قید ہیں۔ اگر ہزہائی نس ایسے قیدیوں کو چھوڑ دیں تو یقینا اچھی فضا پیدا ہو جائے گی۔

مطالبہ نمبرا کے متعلق کمیش بیٹھ چکا ہے اور اس کے لئے ہم ریاست کے ممنون ہیں۔
مطالبات نمبرسات 'آٹھ ' نو(۹) در حقیقت ایسے مطالبات ہیں کہ جن کا مسلمانوں کے حقیق مفاد سے تعلق ہے بلکہ سات اور نو کا ریاست کی تمام رعایا کو فائدہ پنچتا ہے۔ ان میں سے ۹ کے سوا دو سرے دو نوں مطالبات کو ابھی عملاً پورا نہیں کیا گیا حالا نکہ ان کے فوری طور پر پورا ہونے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ ریاست اور انگریزی علاقہ میں اس بارہ میں ایک سے حالات ہیں اور جو قانون انگریزی علاقہ میں ہے کوئی وجہ نہیں کہ ریاست میں فور اجاری نہ ہو سکے۔
مطالبہ نمبرے کے متعلق سنا گیا ہے کہ مسٹر کلیسی رپورٹ کر چکے ہیں کہ پریس اور انجمنوں اور تقریر کی آزادی دی جائے۔ اگر یہ خبر صبح ہے تو یہ امراور بھی قابلِ افسوس ہے کہ اب تک اس کے متعلق فیصلہ نہ کرکے فضا کو خراب ہونے دیا گیا ہے۔

مطالبہ نمبر ۸ بھی ایبا مطالبہ ہے کہ جس کے متعلق انگریزی حکومت کہ جمال ہندو آبادی کی اکثریت ہے ایک فیصلہ کر چکی ہے اگر اس قانون کو ریاست کشمیر میں کہ جمال اکثریت مسلمانوں کی ہے جاری کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آیا۔

مطالبہ نمبرہ کے متعلق بزہائی نس نے مہرانی فرما کرید اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ اپنی رعایا کو زیادہ سے زیادہ حکومت میں حصہ لینے کا موقع دیں گے لیکن یہ الفاظ اصل مطالبہ پر حاوی نہیں۔ بزہائی نس کی رعایا کا مودبانہ مطالبہ یہ تھا کہ حکومت کے انتظام کی ترتیب ایس ہو کہ آہستہ آہستہ حکومت نمائندہ ہو جائے بزہائی نس مہاراجہ صاحب بہادر کے وعدہ کے الفاظ ایسے بین کہ اگر صرف ملاز متیں مسلمانوں کو زیادہ دے دی جائیں تو ان الفاظ کا مفہوم ایک گونہ پورا ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل مطالبہ اور ہے۔ پس اگر اس امرکی تسلی دلا دی جائے کہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل مطالبہ اور ہے۔ پس اگر اس امرکی تسلی دلا دی جائے کہ تاہم کو خواہ اس کی پہلی قبط آخری قبط کو پوراکرنے والی نہ ہو تو یہ امریقینارعایا کی تسلی کاموجب ہو گا۔

مطالبات کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کرنے کے بعد میں یہ زائد کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حالات ان مطالبات کے تیار ہونے کے بعد حوادث زمانہ کی وجہ سے یا ریاست کے بعض اعلانات کی وجہ سے نئے پیدا ہو گئے ہیں ان کے متعلق ہدردانہ غور بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے تصفیہ کے بغیر فساد کا مُنامشکل ہے۔

سب سے پہلا سوال زمینداروں کی اقتصادی حالت باہ ہو جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست جموں کی سرحد اس حکومت سے ملتی ہے جس نے اس زمانہ میں جمہوریت کا ایک نیا مفہوم پیدا کیا ہے اور اس سے تمام دنیا میں بیجان پیدا ہو گیا ہے۔ زمینداروں کی موجودہ باہی نے ان خیالات کو رائج کرنے میں بے انتہا مدودی ہے۔ انگریزی حکومت نے باوجود قیام امن کی خاطر کثیرر قوم خرچ کرنے کے اس وقت زمینداروں کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت کو تشکیم کیا ہے۔ ریاست جموں نے بھی اپنے مالیہ میں تخفیف کی ہے لیکن وہ تخفیف بہت کم ہے۔ زمیندار پر جو بار ریاست میں اس وقت ہے وہ انگریزی علاقہ کے زمیندار کے بار سے بہت زیادہ ہے حالا نکہ جو قیمت انگریزی علاقہ کے زمیندار کے بار سے بہت کم ریاست کے زمیندار کو اپنی پیدا وار پر ملتی ہے اس سے بہت کم ریاست کے زمیندار کو اپنی پیدا وار پر ملتی ہے اس سے بہت کم ریاست کے زمیندار کو اپنی پیدا وار پر ملتی ہے اس سے بہت کم ریاست کے زمیندار کو اپنی پیدا وار پر ملتی ہے در یہ کی ضرورت ہے۔

اگر ریاست ایک سال کے لئے عارضی طور پر جب تک کہ میکنسی کی رپورٹ پیش ہو کراس پر غور کیا جا سکے ' ریاست کے زمینداروں کا بارتمام ٹیکسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی علاقہ کے بار کے مطابق کم کر دے تو نہ صرف یہ ایک انصاف کا کام ہو گا بلکہ اس سے رعایا اور راعی کے تعلقات کے درست ہونے میں یقیناً بہت کچھ مدد ملے گی۔

دوسرا تغیر جو بعد کے حالات سے پیدا ہوا ہے وہ جموں اور میرپور کے سیاسی قیدیں کا سوال ہے۔ جب گاندھی ارون پیک ہوا تھا تو تمام سیاسی قیدی حکومت برطانیہ نے بغیر کوئی معاہدہ لینے کے چھوڑ دیئے تھے۔ ریاست نے رعایا سے صلح تو کی لیکن قیدیوں کو نہیں چھوڑا۔
اس کی وجہ سے ان قیدیوں کے دوستوں اور ساتھیوں کا دباؤ لیڈروں پر پڑ رہا ہے اور تعاون کی کارروائی پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک یقیناً ریاست کا اس میں فائدہ ہے کہ وہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ لوگ نئی فضاسے فائدہ نہ اٹھا کیں تو انہیں پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس وقت یقیناً رعایا کا سمجھد ارطبقہ ریاست کے ساتھ ہوگا۔

ایک نیا تغیر ملینسی کمیشن کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کی موجودہ ترکیب سے مطمئن نہیں لیکن جو کچھ پہلے ہو چکا وہ تو خیر ہو چکا آئندہ ایک نئی کمیشن قانونِ اساسی کے متعلق مقرر کی جائے گی۔ اس کی ترکیب سے پہلے مسلمانوں کے احساسات کو معلوم کرکے ان کا خیال رکھ لینا ضروری امرہے۔

ولال کمیشن کے مسلمان مخالف تھے لیکن دلال کمیشن کی رپورٹ کا جو حصہ مفید تھا اب تک اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ یعنی (۱) مسلمانوں کی ملاز متوں کے متعلق کوئی معیتن احکام جاری نہیں ہوئے۔ (۲) اس نتم کے غیر تعلیم یافتہ افسروں کو جن کے بے فائدہ ہونے کے متعلق کمیشن نے رائے ظاہر کی تھی اب تک ہٹایا نہیں گیا۔

یہ جملہ امور ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو ہو کر کسی مفید بتیجہ کی امید ہو سکتی ہے اور اگر بزمائی نس ان کے متعلق تبادلہ خیال کا مجھے موقع دیں تو میں ہزمائی نس کی ملاقات کو ایک مبارک بات سمجھوں گا جس سے لا کھوں آدمیوں کے فائدہ کی امید ہوگی۔ اور اگر کوئی مفید صورت نکلے تو آل انڈیا سمیر کمیٹی کے سامنے اس ملاقات کا بتیجہ رکھ کر کوشش کروں گا کہ کوئی الیمی صورت نکلے جس سے جلد سے جلد امن قائم ہو سکے۔ لیکن اگر ہزمائی نس کسی مصلحت کی وجہ سے ان امور پر غور کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو محض ایک رسی ملاقات باوجود اس ادب و احترام کے امور پر غور کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو محض ایک رسی ملاقات باوجود اس ادب و احترام کے

جو میرے دل میں ہزمائی نس کا ہے میں کمہ سکتا ہوں کہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔

میں خط ختم کرنے سے پہلے یہ بات بھی کمہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ ہرامر جس صورت میں نمائندوں نے چش کیا ہے اس صورت میں اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے۔ وہ صرف ایک بنیاد ہے لیکن اگر کوئی ایس راہ نکل آئے جو رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتی ہو اور ساتھ ہی والٹی ملک کے احساسات اور ریاست کے حقیق مفاد بھی اس میں ملحوظ رہتے ہوں تو ایسے تعفیہ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور میں ایسے تغیرات کو ملک سے منوانے میں ہر طرح بزمائی نس کی حکومت کی امداد کروں گا۔

میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہزمائی نس کو ایسا مشورہ دیں گے کہ کوئی راہ ملک میں قیام امن کی نکل آئے گی۔ ورنہ مجھے ڈر ہے کہ ایک لمبے عرصہ تک ایجی ٹیشن کے جاری رہنے کے بعد ایک طبقہ کو ایجی ٹیشن کی عادت ہی نہ پڑجائے۔ جس کے بعد کوئی حق بھی ایسے لوگوں کو تعلی نہیں دے سکتا۔ یہ حالت ملک اور حکومت دونوں کے لئے نمایت خطرناک ہوتی ہے اور عظیم الثان انقلابات کے بغیر ایسی حالت نہیں بدلا کرتی۔ اللہ تعالی ایسے ناگوار تغیرات سے مہاراجہ صاحب ہماور اور ان کی رعایا کو محفوظ رکھے۔

فأكسار

مرذامحوداحمه

- ۱۹۳۲ – ۱۹۳۲

( تاریخ احمدیت جلد ۲ ضمیمه نمبر ۲ صفحه ۵ ۵ تا ۵ مطبوعه ۱۹۲۵ء)

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ خداك نَصْل اور رحم ك ساته - هُوَ النَّاصِرُ

تشمیر کے لیڈر مسٹر عبداللہ کی گرفتاری

اور

اہلِ کشمیر کا فرض

برادران كميرا السَّلام عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبُركاتُهُ-

گذشتہ کئی ماہ کے عرصہ میں میں خاموش رہا ہوں اور اپنا مطبوعہ خط آپ کے نام نہیں بھیج سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کے قابل فخرلیڈر مسٹر عبداللہ آزاد ہوکر آگئے تھے اور آزادی کی جدوجہد کو نمایت خوبی اور قابلیت سے چلا رہے تھے۔ پس میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے مطبوعہ خطوں کا سلسلہ جاری رکھوں۔ لیکن اب جبکہ ریاست نے پھر مسٹر عبداللہ اور دو سرے لیڈروں کو گرفتار کر لیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے مطبوعہ خطوں کا سلسلہ پھر جاری کر دوں۔ تاکہ آپ لوگوں کی کام کرنے کی روح زندہ رہے اور مسٹر عبداللہ کی گرفتاری کی وجہ سے آپ میں پراگندگی اور مستی پیدانہ ہو۔

اے عزیز بھائیو! ریاست کے بعض حکام ایک عرصہ سے کوشش کر رہے تھے کہ مسٹر عبداللہ کو گر فقار کریں لیکن انہیں کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ مجھے معتبرذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مسٹرعبداللہ جس جگہ ہوں وہاں لڑائی کروادی جائے۔ اور پھر مسٹر عبداللہ کو پکڑوا دیا جائے کہ یہ بھی لڑائی میں شامل تھے۔ ای طرح بعض اور پھر مسٹر عبداللہ کو پکڑوا دیا جائے کہ یہ بھی لڑائی میں شامل تھے۔ ای طرح بعض

خبیثوں نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی ہندو فاحشہ عورت کو سکھاکران کے گھر پر بھیج دیں اور ان پر جبریہ بداخلاقی کا الزام لگاکرانہیں گر فقار کروا دیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کسی ذمہ وار ریاستی افسر کااس میں دخل تھایا نہیں لیکن یہ بھینی امرہے کہ اس قتم کی کوششیں بعض لوگ کررہے تھے۔ لیکن چونکہ میں نے ان ارادوں کا ذمہ وار حلقوں میں افشاء کر دیا تھا' اس لئے وہ لوگ ڈر گئے اور ان ارادوں کے پورا کرنے سے باز رہے۔ آخر اب مفتی ضیاء الدین صاحب کی جلاو طنی کے موقع پر کہ یہ صاحب بھی ایک اعلی درجہ کے مخلص قومی خادم ہیں' ایک لغو بہانہ بناکر مسٹر عبداللہ کو گر فقار کر لیا گیا ہے حالا نکہ مسٹر عبداللہ امن کے قیام کے لئے کوشاں تھے نہ کہ فضاد پیدا کرنے کے لئے۔

عزیز بھائیو! چونکہ انسان حالات سے واقف ہو کر مخالف کے حملوں سے پی جاتا ہے بلکہ مشہور ہے کہ دشمن کے منصوبوں سے واقف ہونا آدھی فتح ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست کے حکام کن چالوں سے آپ کو پھنسانا اور آپ کے حقوق کو تلف کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ فریب میں نہ آئیں اور اپنے اعلیٰ درجہ کے کام کو کامیابی کے ساتھ فتح کر سیس

آپ کو معلوم رہنا چاہئے کہ پچھلے مظالم کے وقت میں اور دو سرے ہدر دان کشمیراس امریس کامیاب ہو گئے تھے کہ حکومت ہند کی توجہ کو آپ لوگوں کی ناگفتہ بہ حالت کی طرف پھرا کمیں اور اوپر کے دباؤکی وجہ سے ریاست مجبور ہو گئی تھی کہ اس ظلم کا راستہ ترک کر کے انصاف کی طرف ماکل ہو لیکن وہ محکام ریاست جن کا دلی منشاء یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو حقوق نہ ملیں 'انہوں نے یہ کو شش شروع کر دی کہ کسی اہل کشمیر کی طرف سے ایسے مطالبات پیش کرا دیں جو بالکل غیر معقول ہوں۔ یا ایسے فسادات کروا دیں جنہیں انگریز ناپندیدہ سمجھیں۔ وہ اس کا یہ فائدہ سمجھتے تھے کہ اس طرح انگریزوں کی ہمدر دی مسلمانوں سے ہٹ کر ریاست کے ساتھ ہو جائے گی۔ دو سری کو شش انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی کہ فرقہ وارانہ ریاست کے ساتھ ہو جائے گی۔ دو سری کو شش انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی کہ فرقہ وارانہ ریاست کے ساتھ ہو جائے گی۔ دو سری کو شش انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی کہ فرقہ وارانہ ریاست کے ساتھ ہو جائے گی۔ دو سری کو شش انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی کہ فرقہ وارانہ ریاست کے ساتھ ہو جائے گی۔ دو سری کو شش انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی کہ فرقہ وارانہ ریاست کے ساتھ ہو جائے گی۔ دو سری کو شش انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی کہ فرقہ وارانہ سوال پیدا کر کے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر دیں۔

پہلے مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے بعض مسلمان ذمہ دار لوگوں کو انگریزوں سے لئے مشرعبداللہ سے لئے مشرعبداللہ سے لؤوانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب مکینسی کمیشن مقرر ہوا تو باوجود اس کے کہ مسٹرعبداللہ اور ان کے ساتھی اس امر کا فیصلہ کر چکے تھے کہ جب تک کوئی خلاف بات ظاہر نہ ہو وہ اس

سے تعاون کریں گے اور میں نے بھی انہیں ہی مشورہ دیا تھا، ریاست کا ایک ایجن جے اسی قتم کے کاموں کے لئے باہر سے بلوایا گیا تھا، مسٹر گلینسی سے ملا اور انہیں اس نے کہا کہ مسلمان تم سے تعاون کرنا نہیں چاہتے۔ اور اس طرح انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ گرچو نکہ مسلمان تعاون کرنے کے لئے تیار تھے، اس کا علاج اس شخص نے یہ کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ مسٹر گلینسی تم سے ملنانہیں چاہتے، میں انہیں سمجھا کر منوا دیتا ہوں۔ اور پھر مسٹر گلینسی کو یہ بتا کر کہ میں نے بری محت سے مسلمانوں کو منوایا ہے اپنے مجم م پر پر دہ ڈالا اور ساتھ ہی مسٹر گلینسی کو یہ بتا کر کہ میں نے بری محت سے مسلمانوں کو منوایا ہے اپنے مجم م پر پر دہ ڈالا اور ساتھ ہی مسٹر گلینسی کی طبیعت میں شروع میں ہی مسلمانوں کو منوایا ہے اپنے موسلی پیدا کر دیا۔ چنانچہ مولوی عبد الرحیم در دایم۔ اب سیکرٹری آل انڈیا کشمیر کمیٹی جو کہ عرصہ سے آپ لوگوں کی خد مت کر رہے ہیں، انہیں ایک رات گیارہ بج بلاکر ریذیڈ نٹ صاحب اور مسٹر گلینسی نے صبح کے تین بج تک جو گفتگو کی اس سے صاف ظاہر تھا کہ دونوں صاحبان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرنے کی یوری کوشش کی گئی تھی۔

ای سلسلہ میں ایک کوشش ہے گی گہ بعض اہالیان سمیر ہے جو در حقیقت ریاست کے بعض حکام سے ساز باز رکھتے ہیں اور ان کی خفیہ چھٹیاں معتبر لوگوں نے دیکھی ہیں ' یہ اعلان کروایا کہ وہ لوگ سمیر کے لئے آزاد اسمبلی چاہتے ہیں۔ یہ امر کہ یہ لوگ بعض حُکام ریاست کے سکھانے پر ایسا کر رہے تھے ' اس طرح واضح ہو جا تا ہے کہ یہ لوگ ساتھ کے ساتھ کے جاتے ہیں کہ معاراجہ صاحب کے اقدار کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ حالا نکہ آزاد اسمبلی کے معنی ہی یہ ہیں کہ مماراجہ صاحب کے گل اختیار لے کر اسمبلی کو دے دیئے جائیں اور جب سب اختیار مماراجہ صاحب سے لے لئے جائیں تو پھران کا اقدار کماں باقی رہا۔ غرض یہ دو نوں باتیں ایسی متفاد اور ایک دو سرے سے خالف ہیں کہ صاف معلوم ہو تا ہے کہ اسمبلی کا مطالبہ خود حکم مطالبات خلاف عقل کا مطالبہ خود حکم مطالبات خلاف عقل کا مطالبہ خود حکم ہیں کرواتے تھے۔ اصل میں یہ لوگ ریاست کے ایجنٹ تھے۔ تبھی تو یہ کہ مماراجہ صاحب کے اقتدار میں کوئی فرق نہیں لانا چاہتے۔ دو سرا ثبوت کہ یہ لوگ ریاست کی طرف سے اس کام پر مقرر ہوئے تھے یہ بہم مماراجہ صاحب کے اقتدار میں کوئی فرق نہیں لانا چاہتے۔ دو سرا ثبوت کہ یہ لوگ ریاست کی طرف سے اس کام پر مقرر ہوئے تھے یہ بہم کہ نہ لوگ ریاست کی موٹروں میں ریاست کی طرف سے اس کام پر مقرر ہوئے تھے یہ ہم کہ نہ لوگ ریاست کی موٹروں میں ریاست کی طرف سے اس کام پر مقرر ہوئے تھے یہ ہم کہ نہ لوگ ریاست کی موٹروں میں ریاست کے ایک کاموں پر بھجوایا ہے۔ اب کیا کوئی مخص مان سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ کامل آزادی اسٹ کاموں پر بھجوایا ہے۔ اب کیا کوئی مخص مان سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ کامل آزادی

کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دو سری طرف ریاست جو مسلمانوں کو سردست کچھ بھی دینے کو تیار نہیں معلوم ہوتی' ان لوگوں سے دوستانہ ہر ہاؤ کر رہی تھی اور مسٹر عبداللہ جیسے آدمی کو جن کے مطالبات نہایت معقول تھے' اپناد شمن قرار دے رہی تھی۔ ریاست کا یہ سلوک صاف ظاہر کر تاہے کہ یہ لوگ ریاست کے ایجنٹ تھے اور مسٹر عبداللہ رعایا کے حقیقی خیرخواہ تھے۔

دو سرا کام یعنی مسلمانوں میں تفرقہ ڈلوانے کا کام بھی ریاست نے خود مسلمانوں ہے لیا اور اننی میں ہے بعض لوگوں کو اس کام کے لئے کھڑا کیا کہ فرقہ بندی کا سوال اٹھا نیں۔ حالا نکہ فرقہ بندی نہ ہی شئے ہے اور کشمیر کی آزادی کا سوال نہ ہی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ کیا اگر ہندو اُٹھ کر آج مسلمانوں کے مطالبات کی تصدیق کرنے لگیں اور کہیں کہ ان حقوق کے ملنے ہے ہمارا بھی فائدہ ہے' تو کیا کوئی مسلمان ہے جو کھے گا کہ ہندوؤں کا ہم سے کیا تعلق؟ بلکہ ہر مسلمان شوق ہے ان ہندوؤں کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھائے گا اور ہندوؤں کی ایداد کو اہدار ﷺ نیپی سمجھے گا۔ یا مثلاً مماراجہ صاحب افتیار دینے کو تیار ہوں تو کیا کوئی کیے گاکہ وہ ہندو ہیں ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ یا جب سرینگر کے مظالم کے موقع پر بعض انگریزوں نے بعض مىلمانوں كو مارنے يٹننے ہے بچانے كے لئے كوشش كى تھى تو كياوہ مسلمان انہيں بيہ كہتے تھے كہ ہم عیسائی کافرے مدد نہیں لیتے ان ڈوگروں کو مارنے دو تم ہمیں نہ بچاؤ۔ غرض یہ ایک بالکل خلاف عقل سوال تھا اور اصل بات بیر تھی کہ ریاست کے حکام جانتے تھے کہ کشمیر کی آزادی کے لئے آئینی جدوجہد میں میرا بہت سا دخل ہے اور وہ اس جدوجہد سے زیادہ خاکف تھے۔ پس ریاست نے بیہ کو شش شروع کی کہ مجھے تنگ کرے اور کشمیر سمیٹی سے استعفاء دینے پر مجبور کر دے۔ لیکن وہ بیہ نہیں جانتی کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ایک ارادہ کرکے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مجھے اگر کشمیر نمیٹی سے استعفاء دینا پڑتا تو بھی میں اہل کشمیر کی مدد سے دست کش نہ ہو تا۔ اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ ابل کشمیر کے آزاد ہونے تک مجھے ان کی خدمت کی برابر توفق ملتی رہے گی۔ اے میرے رب! تو ایبا ہی کر اور مجھے اس مظلوم قوم کی مدد کرنے کی اور بے غرض اور بے نفس خدمت كرنے كى تونيق عطا فرما۔ أُ مِيْنَ ٱللَّهُمُّ أَ مِيْنَ

اس تفرقہ ڈلوانے کے کام پر اس قدر زور دیا گیا کہ ریاست کے بعض محکّام نے خود بلوا کر میرواعظ محمہ یوسف شاہ صاحب کو لاہور مجموایا جمال انہوں نے بیہ پروپیگنڈا کیا کہ میں صدارت سے متعفیٰ ہو جاؤں لیکن بعض معززین کابیان ہے کہ جب انہوں نے میرواعظ صاحب سے پوچھاکہ اگر موجودہ صدر استعفاء دے دیں توکیا آپ مسٹر عبداللہ صاحب سے مل کر کام کرنے لگ جائیں گے اور ان کی تائید کرنے لگیں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں ایسا پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس پر ان معززین نے کہا کہ اگر صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے استعفاء کی غرض اسحاد پیرا کرنا ہے تو اتحاد تو اس صورت میں بھی نہ ہوا۔ پھر ہم خواہ مخواہ کیوں کوشش کریں کہ وہ استعفاء دیں۔

غرض میہ کہ ریاست کے بعض حکام نے پورا زور لگایا کہ نہ بمی فرقہ بندی کا سوال اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پنچائیں۔ لیکن مسٹر عبداللہ کی دور اندیثی اور اہل کشمیر کی وہ طبعی ذہانت جو انہیں اللہ تعالی نے عطاکر رکھی ہے ان کے منشاء کے راستہ میں روک بن گئی اور اہل کشمیر نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس سیاسی سوال میں نہ ہمی تفرقہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ فَالْحَمْدُ لِللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

ان حالات کے بیان کرنے سے میری غرض بیہ ہے کہ آپ لوگ پوری طرح ان
کوششوں سے آگاہ رہیں جو ریاست آپ کے کام کو نقصان پنچانے کیلئے کر رہی ہے۔ اور
آئندہ بھی کرے گی اور اس کے ایجنٹوں کے دھوکا میں آکر غصہ کی حالت میں کوئی فساد نہ کر
میٹھیں یا فرقہ بندی کے سوال کو سیاسی مسائل میں داخل نہ کرلیں۔

اے بھائیو! اس میں کوئی شک نہیں کہ مسر عبداللہ جیسے لیڈر کے بلاوجہ گرفار کئے جانے پر جنہوں نے اپنی زندگی اپنے پیارے وطن اور اپنے پیارے وطنی بھائیوں کی خدمت کیلئے وقف کر چھوڑی تھی' آپ لوگوں کوجس قدر بھی غصہ ہو کم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اکثر اُس جگہ خون بمانے کے لئے تیار ہیں جمال مسر عبداللہ کا پیننہ گرے لیکن آپ لوگوں کو یہ بات نہیں بھلانی چاہئے کہ مسٹر عبداللہ سے مجت کا سب سے برا ثبوت یہ ہے کہ ان کے کام کو جاری رکھا جائے۔ پس آپ لوگ ریاست کے اس ظلم کا جواب جو انہوں نے مسٹر عبداللہ صاحب' مفتی ضیاء الدین صاحب اور دیگر لیڈران کشمیر کوگر فقار یا جلا وطن کر کے کیا ہے یہ ویس کہ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لئے جو مسٹر عبداللہ نے شروع کر رکھی تھی' پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو جائیں۔ نیز جو مطالبات انہوں نے پیش کئے تھے' ان پر آپ لوگ اُڑے رہیں اور جو شخص ان مطالبات کے خلاف کے خواہ آپ کا ظاہر میں دوست بن کر

کی کے کہ ان مطالبات سے زیادہ سخت مطالبات ہونے چاہئیں 'اس کی بات کو رد کر دیں اور صاف کمہ دیں کہ مسٹر عبداللہ کی پیٹے پیچے ہم کی اور کی بات مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ مجھے اس نفیحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں خود ریاست کا اس میں فاکدہ ہے کہ بعض لوگوں سے زیادہ سخت مطالبات پیش کرائے کیونکہ اس سے ایک طرف مسٹر عبداللہ کی لیڈری میں فرق آ تا ہے ' دو سری طرف انگریزوں کو بھڑکانے کا اسے موقع ماتا ہے۔ پس آپ نہ صرف اس خوشامدی سے ہوشیار رہیں جو نقصان کا خوف دلا کر آزادی کی تحریک سے آپ لوگوں کو ہٹانا چاہے بلکہ اس دوست نماد شمن سے بھی ہوشیار رہیں جو بظا ہر آپ کی خیرخواہی کا دعویٰ کر کے اور سبز باغ دکھا کر آپ کو آپ کے حقیقی لیڈر سے پھرانا چاہتا آپ کی خیرخواہی کا دعویٰ کر کے اور سبز باغ دکھا کر آپ کو آپ کے حقیقی لیڈر سے پھرانا چاہتا ہے۔ بھے اس بات پر زور دینے کی اس لئے بھی ضرورت پیش آئی ہے کہ بعض لیڈر جو ظا ہر میں جو شیلے نظر آتے ہیں جھے ان کی نبست بھنی طور پر معلوم ہے کہ وہ ریاست سے روپیہ لیتے میں اور مسٹرعبداللہ کا اثر گھٹانے کے لئے ریاست کی طرف سے مقرر ہیں۔

یہ امر بھی یاد رکھیں کہ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو عتی جب تک کہ پبلک کی ہمدردی
اس کے ساتھ نہ ہو اور پبلک اس کی خاطرا پی جان دینے کو تیار نہ ہو۔ عزت کی موت ذرّت کی
زندگی سے ہزار درجہ اچھی ہوتی ہے۔ پس جمال میں یہ نھیجت کر ناہوں کہ اپنے نفوں پر قابو
رکھیں' دہاں میں یہ نھیجت بھی کر ناہوں کہ آپ کو اپنے نفوں کو ملک اور قوم کے لئے قربانی
کی خاطر تیار رکھنا چاہئے یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے فائدہ کیلئے اعتدال کا طریق
افتیار کریں اور یہ بات اور ہے کہ آپ اس امر کے لئے تیار ہوں کہ اگر ملک کے لئے جان دینی
پڑے گی قو خو ثی سے جان دے دیں گے۔ یہ دونوں باتیں مجدا جُدا ہیں اور اپنی اپنی جگہ دونوں
پڑے گی قو خو ثی سے جان دے دیں گے۔ یہ دونوں باتیں مجدا جُدا ہیں اور اپنی اپنی جگہ دونوں
حق ہیں۔ پس چو نکہ بالکل ممکن ہے کہ ایباد فت آجائے کہ بغیرا خلاق یا نہ ہب کوہاتھ سے دینے
کہ آپ کو اپنے ملک کیلئے جان دینی پڑے 'اس لئے اس وقت کیلئے بھی آپ کو تیار رہنا چاہئے۔
اور اپنے اندر قربانی کی روح اور بمادری کا احساس پیدا کرنا چاہئے۔ اور پھریہ بھی ضروری ہے
کہ ہر کشمیری کو آپ لوگ اس جنگ کیلئے تیار رکھیں جو اس وقت آزادی کے لئے آپ لوگ
کہ ہر کشمیری کو آپ لوگ اس جنگ کیلئے تیار رکھیں جو اس وقت آزادی کے لئے آپ لوگ
کہ ہر کشمیری کو آپ لوگ اس جنگ کیلئے تیار رکھیں جو اس وقت آزادی کے لئے آپ لوگ
کہ ہر کشمیری کو آپ لوگ اس جنگ کیلئے تیار رکھیں جو اس وقت آزادی کے لئے آپ لوگ

قومی تربیت بھی کرو۔

جس طرح قید ہونے سے خود آپ لوگوں کے دل اور جسم کو تکلیف پہنچ کتی ہے ای طرح مسرعبداللہ کے عزیزوں کو بھی اور ان کے دل اور جسم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ پس اس پر خوش نہ ہوں کہ آپ کالیڈر آپ کے لئے قید میں ہے کیونکہ یہ غداری اور بے وفائی کی کمینہ مثال ہوگی بلکہ اس امر کے لئے تیار رہیں کہ اگر موقع آئے تو آپ بھی اور آپ کے عزیز بھی بلکہ آپ کی عور تیں بھی قید ہونے کو تیار رہیں گی۔

یہ بھی مت خیال کریں کہ جب ہمیں امن کی تعلیم دی جاتی ہے تو ہمیں قید ہونے کا موقع کس طرح مل سکتا ہے کیونکہ مسٹر عبداللہ کو بھی ریاست نے بلاوجہ اور بلاقصور گر فتار کیا ہے۔ اور اسی دفعہ نہیں پہلے بھی اسی طرح بلاوجہ انہیں قید کرتی رہی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی وقت ریاست بلاوجہ قید کر لے۔ پس اپنے نفسوں کو تیار رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سمجھاتے رہیں کہ ملک کی خاطر قید ہونا کوئی بڑی بات نہیں' بلکہ عزت ہے۔

 اور بھی کئی باتیں ہیں جو میں کہنی چاہتا ہوں لیکن سردِست میں اپنے اس خط کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اے اہل کشمیر! آپ کو بیہ امرایک منٹ کے لئے بھی نہیں بھلانا چاہئے کہ مسٹر عبداللہ جو آپ سے زیادہ نازو تعم میں پلے ہوئے ہیں۔ جو ظاہری تعلیم کی آخری ڈگری ماصل کر چکے ہیں اور جو اگر کسی مہذب ملک میں ہوتے اور کسی منصف حکومت سے ان کا واسطہ پڑتا تو کسی نمایت ہی اعلیٰ عہدہ پر ہوتے 'آج قید خانہ کی تاریک کو ٹھڑی میں بند ہیں۔ کسی واسطہ پڑتا تو کسی نمایت ہی اعلیٰ عہدہ پر ہوتے 'آج قید خانہ کی تاریک کو ٹھڑی میں بند ہیں۔ کسی اپنے جُرُم کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لئے کہ اے اہل کشمیر! آپ لوگ غلامی سے آزاد ہو جا کیں اور آپ کی اولادیں عزت کی زندگی بسر کریں۔

خاكسار

میرزامحمود احد سریست

صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی قادیان۔ ضلع گورداسپور (پنجاب)

MAPPY I Y/

( تاریخ احدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۷ تا ۱۲ مطبوعه ۱۹۷۵ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكُرِيْم

بشمالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

### مسلمان لیڈران کشمیر کی گر فتاری پروائسرائے ہند کو تار

یورا یکسلنسی کے بقین دلانے پر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ تشمیر کے مسلمانوں کی شکایات دور کر دی جائیں گی اور کہ ریاست اپنی مشدّ دانہ پالیسی ترک کر دے گی۔ بیہ اطمینان دلائے جانے پر میں نے ریاست کے اندر اور باہراس امرے لئے پوری یوری کوشش کی کہ مسلمان مُر امن رہیں اور کلیشی اور ٹرلٹن کمیشنوں' نیز مسٹر جنکنز اور مسٹرلاتھرسے تعاون کریں اس لئے میں بالکل خاموش تھااور سری گگر و جموں کے نمائند گان کو بھی یُر امن رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ تشمیر کے مشہور و معروف رہنما مسٹرعبداللہ اور موچھ کے مفتی ضیاءالدین صاحب اس پر امن کام بیں ہارے مُمِدّو معاون تھے۔ اِس وقت بھی سیکرٹری آل انڈیا کشمیر ممیٹی بعض دو سرے مقندر راہنماؤں کے ساتھ جموں میں اِس امر کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست اور علاقہ میرپور کے مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیں اور سول نافرمانی کی تحریک کو بند کرا دیں۔

لیکن جاری مصالحانہ مساعی کے باوجود ریاستی حکام مسلمانوں پر انتہائی تشدّد میں مصروف رہے اور جلسوں کی ممانعت' یانچ افراد سے زیادہ کے اجتماع کی ممانعت وغیرہ کے لئے ان مقامات پر بھی آرڈینس جاری کردیئے گئے جمال بالکل امن وامان تھا۔ اب خبر آئی ہے کہ مفتی ضیاء الدین صاحب کو جرا حدورِ ریاست سے نکال دیا گیا ہے اور مسٹر عبداللہ کو ان کے رفقاء سمیت گر فار کرلیا گیا ہے۔ جس سے صاف ثابت ہو تا ہے کہ ریاسی محکم خود ہی فتنہ انگیزی کرنا چاہتے ہیں تا حکومت برطانیہ کی ہدردی حاصل کر سکیں اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے

لئے بہانہ بنا عبیں۔

اس لئے میں ایک بار پھر یورا یکسیلنسی سے اپیل کرنا ہوں کہ فوری مداخلت کر کے حالات کو بدیر صورت افتیار کرنے ہے بچالیں اگر یورا یکسکنسی کیلئے اس میں مداخلت ممکن نہ ہو تو مہرمانی فرما کر مجھے اطلاع کرا دیں <sup>ت</sup>امیں مسلمانان کشمیر کو اطلاع دے سکوں کہ آب ان کے

لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یا تو جدوجہد میں ہی اپنے آپ کو فنا کر دیں اور یا دائی غلامی پر رضامند ہو جائیں۔

مرزامحوداحم پریذیڈنٹ آل انڈیا کشمیر کمیٹی

### مهاراجه صاحب تشميركو تار

اطلاع موصول ہوئی ہے کہ مسٹر عبداللہ کو سرینگر میں گرفتار کرلیا گیا ہے حالا تکہ صرف وہی ایسا آدمی تھا جس کے مشورے ریاست میں قیام امن کا موجب رہے ہیں۔ اور اس کی گرفتاری سے واضح ہو تاہے کہ ریاستی محکام امن کے خواہشمند نہیں بلکہ بدامنی چاہتے ہیں۔
میں یور ہائی نس سے آخری بار التماس کرتا ہوں کہ مربانی فرما کرمحکام کو اس تشدّد اور سختی سے روک دیں۔ وگرنہ باوجود ہماری انتمائی کوشش کے مجھے خطرہ ہے کہ خواہ کتنے ہمی

آر ڈیننس جاری کئے جائیں' امن قائم نہ ہو سکے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر ہوگی۔

مرزامحمود احمه پریذیذن آل انڈیا کشمیر کمیٹی (الفضل ۳۱– جنوری ۱۹۳۲ء) اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ

## اہل کشمیر کے دواہم فرض

میرادو سراخط (سلسله دوم)

بردران كثميرا السُّلامُ عَلَيْكُمْ وَ دُحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ-

میرا پہلا خط آپ کو مل گیا ہے اور گور نر کشمیر نے اسے صبط شدہ بھی قرار دے دیا ہے۔

یہ ریاست کشمیر کی ہر قشمتی ہے کہ اس میں گور نر جیسے عہدہ پر جاہلوں اور نا قابلوں کا تقرر ہوتا ہے

اور مہاراجہ صاحب کی حکومت کے چلانے کے لئے ایسے لوگ مقرر ہوتے ہیں جو ان خطوط کو صبط

کرتے ہیں جن میں پُر امن رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ افسوس کہ مہاراجہ صاحب ان امور

سے ناواقف ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے افسر خود ان کی حکومت کی جڑ پر تبرر کھ رہے ہیں اور

ان کے ہاتھ سے کھا کر انہی کے ہاتھ کو کاف رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ لوگ دل سے خیال کرتے

ہوں کہ مہاراجہ صاحب کی وفاداری کرتے ہیں لیکن مجھے تو شبہ ہے کہ یہ لوگ دل سے بھی

مہاراجہ صاحب کے بدخواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ امن کی تعلیم دینے والوں کی کوششوں کو کمزور

کر کے ریاست میں بخاوت بھیلا کیں۔ بسرحال اگر یہ لوگ مہاراجہ صاحب اور ریاست کے

دشمن نہیں تو نمایت ہو قوف دوست ضرور ہیں۔

عزیز دوستوا جو میرے پہلے خط کاحشر ہوا وہی اس خط کابھی ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ
کو نصیحت کر تا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ بیہ احتیاط کیا کریں کہ میرا مطبوعہ خط ملتے ہی فور ااسے
پڑھ کر دو سروں تک پنچا دیا کریں تا کہ ریاست کے ضبط کرنے سے پہلے وہ خط ہر اک کے
ہاتھوں میں پنچ چکا ہوا در تاکہ ہر مسلمان اپنے فرض سے آگاہ ہو چکا ہوا در بہتر ہو گا کہ جس کے
ہاتھ میں میرا خط پنچے وہ اس کا مضمون اُن مردوں' عور توں اور بچوں کومنا دے جو پڑھنا نہیں

عانتے اور اگر ہو سکے تو اس کی کئی نقلیں کر کے دو سرے گاؤں کے دوستوں کو بھجوا دے آ

پورا خط نقل نہ ہو سکے تو اس کا خلاصہ ہی لکھ کر دو سرے دوستوں کو اطلاع کر دے۔

ان ہدایات کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو خط لکھنے کے علاوہ میں

نے اپنے نائبوں کو انگلتان میں بھی تاریں دیں کہ وہ تشمیر کے مظالم کی طرف وہاں کے محکّام کو

توجہ دلا ئیں اور کشمیر تمینی کے سیرٹری کو دہلی بھیجا تاکہ وہ حکومت ہند میں بھی آپ لوگوں کی

تکایف کو پیش کرکے داد خواہی کریں اور اسی طرح اپنے عزیز چوہد ری ظفراللہ خان صاحب ممبر

راؤنڈ میبل کانفرنس کو بھی تار دی کہ وہ بھی محکّم سے ملیں۔ چنانچہ بیہ لوگ وائسرائے کے

پرائیوٹ سیکرٹری اور دو سرے سکرٹریوں اور حکام سے ملے اور انہیں صورت حالات سے آگاہ

کیا۔ اس طرح ولایت میں خان صاحب فرزند علی خان صاحب امام معجد لنڈن نے میری ہدایت

کے مطابق کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو دہلی اور لندن دونوں جگہ اصل حقیقت ہے

آگاہی ہو گئی اور ولایت کے اخبارات نے بڑے زور سے بیہ لکھنا شروع کر دیا کہ ریاست کانظام

یوری طرح بدل کرمسلمانوں کی داد خواہی کرنی چاہئے۔اور حکومت ہندنے بھی اس طرف توجہ

کرنی شروع کی چنانچہ تازہ اطلاعات مظهر ہیں کہ اگر و زیرِ اعظم صاحب نے اینا روبیہ نہ بدلا تو شاید

وہ چند دن میں اپنے عہدہ سے الگ کر دیئے جائیں گے اور جلد ہی دو سرے افسروں میں بھی

مناسب تبدیلی ہو جائے گی جس کے لئے میں میرپور' کوٹلی' راجوری اور بھمبرکے دوستوں کی

خواہش کے مطابق کوشش کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ جلد کوئی

آب لوگوں کی بمتری کے سامان ہو جائیں گے۔ میں نے ولایت پھر تار دی ہے کہ وہاں پہلے سے

بھی زیادہ پراپیگنڈا کیا جائے اور اصل حالات سے انگریزوں کو واقف کیا جائے۔ کیونکہ رماست

میں اس قدر ظلم ہوئے ہیں کہ اس انصاف پیند قوم کو اگر ان کاعلم ہو گیا تو یقینا ایک شور پڑ

جائے گا اور وہ حکومت پر ہے انتہا زور دے گی۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک ولائ خطوں کا

سلسلہ بھی شروع کرنے کاارادہ کیاہے۔ یعنی جس طرح میں آپ کو خط لکھتا ہوں اس طرح ایک

خط بار المینٹ کے ممبروں' وزراء' امراء اور ولاین اخبارات کے ایڈیٹروں کے نام بھی لکھا

كرول كا تاكد انهيں بھى سب حالات كاعلم موتارے اور مندوؤں كے غلط پروپيكندا سے وہ

واقف ہوتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ایک دو خطوں سے وہاں شور پڑ جائے گااور فریب

کی چادر جو ریاستی ہندوؤں نے بنی ہے تار تار ہو جائے گی۔

اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ سول نافرمانی کالفظ جو بدقتمتی ہے بعض لوگوں نے استعال کرنا شروع کر دیا تھااور جس کے سبب انگریزی حکومت نے دھو کا کھا کر ریاست کو سختی کرنے کی اجازت دے دی تھی اسے بالکل ترک کر دیں اور ہر اک شخص کو سمجھا ئیں کہ غلط لفظ استعال کرنے ہے بھی سخت نقصان ہے۔ وہ ایسے لفظوں کا استعال ترک کر دیں اور ایسے طریقوں سے بچپیں کہ جن کے ذریعہ سے انگریزی حکومت کو ریاستی محکّام دھو کا دے سمیں۔ یاد رکھیں کہ آزادی یا تلوار کے زور سے حاصل ہو سکتی ہے یاانگریزوں کی امداد ہے۔ اور تلوار سے آزادی کا حصول آپ لوگوں کے لئے ناممکن ہے بس ایسے طریقے اختیار کرنے جن سے انگریزوں کی ہمدردی بھی جاتی رہے ہر گز عقلمندی کا شیوہ نہیں۔ اس لفظ کے استعال ہے دیکھ لو کہ پہلے کس قدر نقصان ہوا ہے۔ صرف میرپور کے علاقہ میں چند نوجوانوں نے غلطی سے سِول نافرمانی کا سوال اٹھایا اور وہاں کے علاوہ تمام ریاست کشمیر پر ظلم کی انتهاء م ہوگئے۔ کار کن گرفتار ہو گئے ' عورتوں کی بے عزتی ہوئی اور بیچے بلاوجہ یکئے گئے۔ جس سول نافرمانی نے اب تک انگریزی علاقہ میں جہاں رعایا پہلے ہے آزاد ہے کچھ نفع نہیں دیا بلکہ مسٹر گاند ھی اس کے بانی اب تک قید ہیں اور سب مسلمان اس کا تجربہ کرکے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس نے وہاں کیا نفع دینا ہے سوائے اس کے کہ مہذّب دنیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو باغی کہنے لگے اور ریاست کا دلی منشاء بورا ہوا اور اس کا پچھ فائدہ نہیں ہوسکتا۔ ہاں ابتدائی انسانی حقوق کے متعلق اگر کسی وقت سب لیڈروں کے مشورہ سے ریاست کے ظالمانہ اور خلافِ شریعت احکام کے ماننے ہے انکار کیا جائے تو دہ سِول نافرمانی نہ ہوگی کیونکہ ابتدائی حقوق ہے محروم کرنیوالی حکومت عُرِف عام میں خود باغی کہلاتی ہے اِ ن احکام کے نہ ماننے والے لوگ ہاغی نہیں کہلاتے گراس کے متعلق میں تفصیل ہے بعد میں لکھوں گا۔

اس وقت سب سے اہم بات جو میں کہنی چاہتا ہوں یہ ہے کہ گلینسی کمیشن اس وقت جلہ جلہ اپنا کام ختم کر رہا ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ پر انگریزی حکومت کی آئندہ امداد کا بہت کچھ انحصار ہے۔ میں خود بھی اس کمیشن کے سامنے پیش کرنے کو ایک بیان لکھ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کی کئی تکالیف ہوں گی جو مجھے معلوم نہیں اس لئے جس جس علاقہ میں میرا یہ خط پنچے وہاں کے لوگوں کو چاہئے کہ اپنی شکایات اور ان کے ثبوت لکھ کر جلد سے جلد مفتی جلال الدین صاحب کو جو مسٹر عبداللہ صاحب کو جو مسٹر عبداللہ صاحب کے جانشین ہیں 'سری نگر بھجوا دیں تاکہ وہ کمیشن کے آگے

ان شکایاے کو رکھ سکیں۔ اس معاملہ میں سستی ہوئی تو بعد میں پچپتانا پڑے گا کیو نکہ ایسے کمیش روز روز نہیں بیٹھاکرتے۔

جھے معلوم ہے کہ بعض لوگ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کمیش سے تعاون کاکوئی فاکدہ نہ ہو گالیکن یاد رکھیں کہ آپ کے لیڈر شخ عبداللہ صاحب اور دو سرے سب آپ کے خیر خواہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کمیش سے تعاون کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کمیشن سے تعاون کیا جائے کہ اس کمیشن کی بدولت پریس اور تقریر اور انجمنوں کی آزادی کا سوال پیش ہو چکا ہے اور تھوڑے دنوں میں اس کے متعلق کارروائی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی امید ہے کہ اور بہت سے فواکد انشاء اللہ حاصل ہوں گرون کی اس کے غلاف کارروائی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی امید ہے کہ اور بہت سے فواکد انشاء اللہ حاصل ہوں گرون کی کو جو اس کے خلاف احتجاج کرنے کا پھر بھی راستہ کھلا ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت یہ کمیشن ایک طرح روک بن رہا ہماراجہ صاحب ایک کمیشن بٹھا بھے ہیں پس اس کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہئے۔ پس ہمارا فرض مہاراجہ صاحب ایک کمیشن بٹھا بھے ہیں پس اس کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہئے۔ پس ہمارا فرض ہماراجہ صاحب ایک کمیشن بٹھا بھے ہیں پس اس کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہئے۔ پس ہمارا فرض کے کہ جمال تک ہو سکے جلد اس کمیشن کا کام ختم کرا ئیں اور پوری کو شش کریں کہ اس کمیشن کی کارروائی اس رنگ میں شکیل کو پہنچ کہ کمیشن مجبور ہو کہ کاغذات کی بناء پر مسلمانوں کے حق میں ربورٹ کرے۔

دو سرا ضروری امر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے اس وقت گرامن لوگوں کے جلے اور جلوس اور جلوس روک رکھے ہیں۔ بول نافرمانی کے پروگرام والوں اور ہندوؤں کے جلے اور جلوس کھلے ہیں جیسا کہ گذشتہ دنوں میں احرار کا جلوس نکلا اور اس میں احرار زندہ باد اور قادیانی مُردہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ کی کے مُردہ باد کہنے سے ہم مر نہیں جاتے پس میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں مُردہ باد کہ کر کسی کا دل خوش ہوتا ہوتو چلویہ بھی ایک ہماری خدمت ہمتا ہوں کہ اگر ہمیں مُردہ باد کہ کر کسی کا دل خوش ہیں کہ ہمارے ایک بھائی کا دل اس طرح خوش ہوگیا۔ مگرایک سبق ہمیں ان جلسوں اور جلوسوں سے ملتا ہے اور وہ یہ کہ ریاست کا ان خوش ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہیں کہ ہمارے ایک بھائی کا دل اس طرح خوش ہوگیا۔ مگرایک سبق ہمیں ان جلسوں اور جلوسوں سے ملتا ہے اور وہ یہ کہ ریاست کا ان میں فائدے لوگوں کو جلسوں اور جلوس کی اجازت دینا صاف بتا تا ہے کہ ریاست کے لئے اس میں فائدے ہیں اور وہ فائدے میرے نزدیک دو ہیں۔ (۱) اول فائدہ یہ ہے کہ ریاست اس طرح حکومت ہیں اور وہ فائدے میرے نزدیک دو ہیں۔ (۱) اول فائدہ یہ ہے کہ ریاست اس طرح حکومت انگریزی کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ریاست کے مسلمان باغی ہو گئے ہیں اور اس غرض کو یور اکر نے انگریزی کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ریاست کے مسلمان باغی ہو گئے ہیں اور اس غرض کو یور اکر نے انگریزی کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ریاست کے مسلمان باغی ہو گئے ہیں اور اس غرض کو یور اکر نے

لئے وہ اپنے ایجنٹ مقرر کر رہی ہے۔ (۲) دو سرا فائدہ پیہ ہے کہ اس طرح ر یہ ظاہر کرنا جاہتی ہے کہ مسٹرعبداللہ لیڈر کشمیر کی پارٹی کمزور اور تھوڑی ہے اور ان زور پر ہیں۔ ریاست کے ہاتھ میں فوج ہے اور حکومت ہے۔ وہ ظلم کے ساتھ ایک ہی قانون کو دو طرح استعال کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم بغیر فساد پیدا کرنے کے اس کی تجویز کو ردّ کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح کہ ریاست نے جلسوں سے تو آپ لوگوں کو روک دیا ہے لیکن وہ لباس پر تو کوئی پابندی نہیں لگا علق اس لئے میرے نزدیک آپ لوگ لباس کے ذریعہ سے اپنے خیالات کو ظاہر کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح کہ جس قدر لوگ مسرعبداللہ کے ہم خیال ہیں اور امن پیندی کے ساتھ اپنے حق لینا چاہتے ہیں اور سول نافرمانی کے حامی نہیں وہ اس امرکے ظاہر کرنے کے لئے کہ مسٹرعبداللہ اور دو سرے لیڈروں کی قید ہے انہیں تکلیف ہے اور دو سرے اس امرکو ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ بسرحال یُرامن ذریعہ سے اپنے حقوق طلب کریں گے اور ریاست کے مُحکّام کے جوش دلانے کے باوجود اپنے طریق کو نہیں چھوڑ ہیں گے اپنے بازو پر ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا ساکپڑا باندھ لیس یا اپنے سینہ پر ایک ساہ نشان لٹکالیں۔ایسے نشان سے بغیرا یک لفظ منہ سے نکالنے کے 'بغیر تقریر کرنے ے' بغیر جلوس نکالنے کے' آپ حکومت اور دو سرے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ آپ مسٹر عبداللہ کے ہم خیال ہیں۔ اگریہ تحریک ہر جگہ کے لیڈر کامیاب کر سکیں اور ملک کے ہر گوشہ میں ہر شخص خواہ مرد ہو' خواہ عورت' خواہ بچہ اس سیاہ نشان کا حامل ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر جلسوں اور جلوس کے آپ لوگوں کی طرف سے اس امر کااظہار ہو تا رہے گا کہ ایک طرف تو آپ لوگ مسٹر عبداللہ کی قیدیر احتجاج کرتے ہیں اور دو سری طرف ریاست کے ان ایجنٹوں کی پالیسی کے خلاف اظہار رائے کرتے ہیں جو اندر سے تو ریاست سے ملے ہوئے ہیں اور بظاہر کامل آزادی کا مظاہرہ بیش کر کے تحریک کو کپلنا چاہتے ہیں۔ اگر مختلف علاقوں کے لیڈر اس تحریک کو جاری کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی دنوں میں زیاست اور اس کے ایجنٹ مرعوب ہونے لگیں گے۔ اور ہر راہ چلتے آدی کو معلوم ہو جائے گا کہ کشمیر کا بچہ بچہ شیر کشمیر اور دو سرے لیڈروں کے ساتھ ہے اور بیر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حقوق کا مطالبہ صرف چند لوگوں کی طرف سے ہے یا یہ کہ ریاست کشمیر کے لوگ فساد کرنا جائے ہیں وہ یے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اس تحریک میں سب اہل کشمیر شامل ہیں اور وہ باغی نہیں بلکہ

آئینی طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے ہیں اور بیہ وہ حق ہے جس سے کوئی مخص کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔

اس کے علاوہ اور بہت می باتیں ہیں جو میں اپنے اگلے خط میں ظاہر کروں گا۔ سردست میں اس کے علاوہ اور بہت می باتیں ہیں جو میں اپنے اگلے خط میں ظاہر کروں گا۔ سردست میں اس پر اکتفاکر تا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جلد سے جلد ان امور کے متعلق کوشش کریں گے اور ایسے سامان پیدا کر دیں گے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری کوششیں بار آور ہوں اور آپ لوگوں کو آزادی کا سانس لینا نصیب ہو اور آپ کے لیڈر پھر آپ لوگوں

پر اور اول اور آپ کو خون کو از اول ماسا ک میمانطیب ہ میں آکر شامل ہوں اور آپ کی خدمت میں مشغول ہوں۔

والسلام

خاكسار

مرزامحموداحمه

صدر آل انڈیا کشمیر سمیٹی \*

نوٹ: (۱) جن صاحبان کو بیہ خط پنیچ ان سے درخواست ہے کہ اس کے اثر کو وسیع کرنے کے لئے وہ اپنے دو مرے دوستوں اور واقفوں کے نام اور پتے جو دوسرے گاؤں کے ہوں میرے

سے وہ اپنے دو سمرے دوستوں اور والفول نے نام اور پتے جو دو سرے گاؤں کے ہوں میرے نام یا سکرٹری کے نام بھجوادیں تاکہ آئندہ خطوط اور بھی دسیع علاقوں میں پھیلائے جاسکیں۔

(۲) چو نکہ میرا ارادہ ہے کہ میں با قاعدہ انگلتان کے لوگوں کو اور ہندوستان کے محکّام کو ایک

رسالہ کے ذریعہ سے حالاتِ تشمیر سے واقف کر تا رہوں میں ممنون ہوں گااگر اپنے علاقہ کے

حالات سے اور مُکآم کے روبیہ سے مجھے آپ لوگ اطلاع دیتے رہا کریں۔ واقعات بالکل سچے

اوربیان حلفیہ ہونے چاہئیں۔

مرزا محمود احمر

( تأریخ احمدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۱۲ تا ۱۲ مطبوعه ۱۹۲۵ء)

اَ عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ضداكے نفل اور رحم كے ساتھ - هُوَ النَّاصِرُ

> اہلِ کشمیر کے نام میرا تبسراخط (سلسلہ دوم) مِدْلِیْن کمیشن رپورٹ مِدْلِیْن کمیشن رپورٹ

برادران! السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَدُحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُهُ

گو اب تک فیر لٹن رپورٹ مکمل صورت میں شائع نہیں ہوئی لیکن اس کا خلاصہ اخبارات میں شائع ہوا ہے اس خلاصہ کو دیکھ کر مسلمانوں میں سخت ہوش اور غضب کی لمردو ڑ گئی ہے اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ریاست کے ہندو افسروں کی طرح انگریزی افسروں نے بھی ان سے دھوکا کیا ہے اور یہ کہ وہ آئندہ انگریزوں سے بھی نمی انصاف کی امید نہیں کر سکت

گواس قتم کی منافرت اور مایوی کے جذبات میرے دل میں پیدا نہ ہوئے ہوں جو بعض دو سرے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن میں اس امر کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میرے نزدیک ہر انصاف پند انسان کے نزدیک بید رپورٹ موجبِ جیرت ثابت ہوئی ہوگی۔ اور تو اور سول اینڈ ملٹری گزٹ اخبار تک اس رپورٹ کے متعلق شبمات کا اظہار کر تا ہے اور اس کے جیرت انگیز کی طرف منسوب کرتے ہوئے اصل رپورٹ کے خلاصہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اصل رپورٹ کے شائع ہونے کی انتظار کا مشورہ دیتا ہے۔

وہ لوگ جو اس امید میں تھے کہ ٹرلٹن کمیشن کی رپورٹ مسلمانوں کی مظلومیت کو

روزِ روش کی طرح ثابت کردے گی ہے شک اس وقت مایو می محسوس کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نہ افراد اقوام کے قائم مقام ہوتے ہیں اور نہ قوی جنگیں آسانی سے ختم ہوا کرتی ہیں وہ باوجود خلاف امید بتیجہ کے مایوس نہیں۔ اگر مسلمان مظلوم ہیں بویرا کہ ممارے نزدیک مظلوم ہیں 'قو ہزار ڈرلٹن رپورٹ بھی ان کو ظالم نہیں بنا سکتی۔ وہ مظاہرات ہو برطانوی علاقہ کے مظاہرات کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے تھے 'لیکن جن کو بجائے الشحیوں کے گولیوں سے پراگندہ کیا گیا اور گولیاں بھی اس بیدردی سے چلائی گئیں کہ کثیر تعداد انسمیوں کے گولیوں سے پراگندہ کیا گیا اور گولیاں بھی اس بیدردی سے چلائی گئیں کہ کثیر تعداد آر میوں کی ان کانشانہ بنی الیا واقعہ نہیں سے کہ ڈرلٹن رپورٹ ان کی حقیقت پر پردہ ڈال سکے۔ اگر ڈرلٹن رپورٹ کا کوئی اثر دنیا پر ہوگا تو صرف سے کہ لاکھوں آدمی جو اس سے پہلے برطانوی انسان پر اعتاد رکھتے تھے 'اب برطانوی قوم کو بھی ظالم اور جابر قرار دینے لگیں گے۔ پس میرے نزدیک ڈرلٹن رپورٹ کا نہ ریاست کو فائدہ پنچا ہے اور نہ مسلمانوں کو نقصان بلکہ انگریزوں کو نقصان بنچا ہے۔ پس نہ ہندوؤں کے لئے خوشی کا موقع ہے اور نہ مسلمانوں کی لئے گھبراہٹ کا۔ اگر کسی کے لئے گھبراہٹ کا۔ اگر کسی کے لئے گھبراہٹ کاموقع ہے تو عقمند اور سمجھ دار انگریزوں کے لئے گواس میں اپنے و قار پر ایک شدید ضرب محسوس کریں گے۔

مجھے بقین ہے کہ مسٹر ٹیرلٹن بددیانت نہیں اور معاملہ وہ نہیں جو ریاست کے بعض اعلیٰ کارکن کئی ماہ سے بیان کر رہے تھے۔ یعنی بیہ کہ انہوں نے مسٹر ٹیرلٹن کی رائے کو خرید لیا ہے۔ کیونکہ گو میں مسٹر ٹیرلٹن کو ذاتی طور پر نہیں جانتا' لیکن ان کے جانبے والے سب مسلمان کی کہتے ہیں کہ خواہ ہائی کو رٹ کے جج خریدے جاسکتے ہوں' لیکن مسٹر ٹیرلٹن نہیں خریدے جا سکتے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ واقفوں کی رائے کو جو خود ہماری قوم کے فرد ہیں ہم نظر انداز کر دیں۔ پس میں کوئی وجہ نہیں مان سکتا کہ مسٹر ٹیرلٹن نے بددیا نتی سے کام لیا ہے' لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی رائے کیک طرفہ ہے اور ان کی طبیعت کا میلان ان کے فیصلہ سے بھوٹا پڑتا

جب ایک کمیشن کے تقرر کی ہم کو شش کرتے ہیں تو ہمیں اس امر کی تو قع رکھنی چاہئے کہ ممکن ہے اس کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو۔ ہزاروں مقدمات میں سیچ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اور جھوٹے سیچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پس اگر صرف یْمِرلِٹن کمیشن کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو آاور مسلمان اس پر ناراض ہوتے تو میں اسے بجین کا فعل قرار دیتا اور باوجو داس فیصلہ ہے اختلاف رکھنے کے اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کر آ۔ لیکن یہ فیصلہ اس رنگ میں لکھا گیا ہے کہ صرف فلاف ہی فیصلہ نہیں ہے بلکہ متعصبانہ رنگ رکھتا ہے۔ چنانچہ ہراک بات جو مسلمانوں کے منہ سے نکلی ہے' اسے فلاف عقل' بالبداہت باطل' کھلی کھلی دروغ بیانی قرار دیا گیا ہے اور متعدد اور جو پچھ ریاست کی طرف سے کما گیا ہے' اسے معقول اور درست قرار دیا گیا ہے اور متعدد گواہوں کی گواہوں کو اپنے ذاتی میلان پر قربان کر دیا گیا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ مسلمانوں کی گواہی کو مِنْ حَیْثُ الْقَوْم ناقابلِ اعتبار قرار دے کر ایک ایسی قومی ہتک کی گئی ہے کہ اس کا خمیازہ اگر خطرناک سیاس بے چینی کی صورت میں پیدا ہو تو برطانیہ کو سوائے اس بات کے کہنے کے چارہ نہ ہوگا کہ خدا مجھے میرے بے احتیاط فرزندوں سے بچائے۔

گرجہاں تک میں سمجھتا ہوں' اکثر انگریز ولوں میں خوب سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے۔ پس اس رپورٹ کامسلمانوں پر تو کیا اثر ہوگا' خود انگریزوں پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اپنے سیاسی فوائد کی وجہ سے اپنے دلی خیال کا اظہار نہ کریں۔

مجھے حیرت ہے کہ جب مسٹر ڈلٹن کے نزدیک سب کشمیری مسلمان جھوٹے ہیں تو انہیں اس قدر عرصہ تک تحقیقات کی ضرورت کیا پیش آئی تھی۔ انہیں تو شروع میں ہی کہہ دینا چاہئے تھا کہ میں کسی مسلمان کی گواہی نہیں سنوں گا۔ اس قدر روپیدا پی ذات پر اور اپنے عملہ پر خرچ کروانے کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کاروپیہ بھی جنہوں نے دور دور سے گواہ منگوا کر پیش کئے تھے کیوں ضائع کرایا۔

پرلٹن رپورٹ پر اپنے خیالات ظاہر کرنے کے بعد میں اس امر پر بھی اظہارِ افسوس کئے بینے نہیں رہ سکتا کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے پر بعض لوگ اس طرح مایوس ہو گئے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک پرلٹن کمیشن ہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں کام کرنے کے گئ راستے تجویز کئے ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان راستوں سے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کریں۔ اگر ان میں سے بعض بند نظر آئیں تو ہمیں مایوسی کی ضرورت نہیں۔ ہم نئے کوشش کی اور اس میں ہم ناکام رہے تو مایوسی کی کونسی بات ہے۔ ہمیں پھر کوشش کرنی چاہئے 'یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔

رنی چاہئے اور پھر کوشش کرنی چاہئے 'یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔
ہمیں یہ بھی باد رکھنا چاہئے کہ مدلین کمیشن خود مسلمانوں کی کوششوں کے متیحہ میں مقرر

ہوا تھا۔ کشمیر سے متواتر بیہ آواز آ رہی تھی کہ آزاد کمیشن مقرر کرایا جائے اور باہر ک مسلمانوں نے اس کی تائید کی۔ پس اس نتم کے نتائج سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ ٹِرلِٹن کمیشن پر نہ آپ کو کوئی ناقابل برداشت قربانی کرنی بڑی ہے اور نہ اس رپورے ہے ہماری پہلی یو زیشن میں کوئی نقص واقع ہوا ہے۔ اس نمیشن کا مطالبہ مسلمانوں کی طرف ہے اس خیال سے تھا کہ اگر وہ انصاف پر مبنی ہوا تو مسلمانوں کی طرف غیر جانبدار لوگوں کی توجہ ہو جائے گی۔ اب اگر خلاف فیصلہ ہوا ہے تو حالت وہں کی وہں آگئ 'جمال پہلے تھی۔ پس نقصان کچھ نہیں ہوا۔ ہاں اگر فیصلہ درست ہو تا تو فائدہ ہو سکتا تھا۔ پس مایو سی کی کوئی وجہ نہیں۔ قومی جنگوں میں اُتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ رسول کریم مٹائلیلم کے زمانہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ لڑائی ڈول کی طرح تھی۔ تبھی تسی کا ڈول کنویں میں یڑتا اور تبھی تسی کا۔ پس اگر فی الواقع مسلمانان تشمیر کا ارادہ آزادی حاصل کرنا ہے تو انہیں اپنے دل وسیع اور مضبوط کرنے چاہئیں اور اپنی ہمتیں بلند اور اس قتم کی تکلیفوں اور ناکامیوں کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ ورنہ وہ یاد رکھیں کہ بڑے کام چھوٹے حوصلوں سے نہیں ہوتے۔اور اگر ان کا منشاء صرف تکلیفوں سے بیخنے کا ہے تو اس کا آسان علاج ہے کہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس صورت میں کچھ دنوں تک بیہ ظاہری ظلم بند ہو کرای سابقہ کُند چُھری ہے ہندو افسرانہیں قربان کرنے لگیں گے جس سے پہلے قربان کیا کرتے تھے۔ لیکن اس موت میں نہ کوئی شان ہوگی نہ مسلمانوں کی ان سے ہمدر دی ہوگی۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے بلانے پر آئے ہیں اگر آپ لوگ خاموش ہونا چاہیں تو ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ مایو سی صرف چند لوگوں کا حصہ ہے مسلمانوں کی کثرت اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے آزادی حاصل کرنے کے لئے جان و دل سے مستعد ہے اور نہی کثرت ہے جو آخر باوجود ہمت ہارنے والوں اور مایوس ہونے والوں کے انشاء اللہ کامیاب ہو کر رہے گی۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں گلینسی کمیشن پر کیا اعتبار رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گلینسی کمیشن پر کیا اعتبار رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گلینسی کمیشن سے بھی خطرہ ہے جس طرح فر لٹن کمیشن میں خطرہ تھا۔ لیکن اگر اس کمیشن نے بھی ہماری امیدوں کے خلاف فیصلہ کیا تو ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ کیا انگریز کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے نہ ہب کا جزو ہے۔ اگر مسٹر گلینسی نے مسٹر فر لٹن والا طریق اختیار کیا تو ہم ملمانوں کا بھی پردہ فاش کریں گے۔ اور اگر اس میں مسلمانوں کم لٹن رپورٹ کی طرح اس کی غلطیوں کا بھی پردہ فاش کریں گے۔ اور اگر اس میں مسلمانوں

کے حق میں کوئی سفارش کی گئی تو یقینا اس سے ہم کو فائدہ پنچے گا۔ بعض افسراور بعض دو سرے لوگ بہت پہلے سے محلینسی رپورٹ کے متعلق بھی کمہ رہے ہیں کہ مسٹر محلینسی نے ان سے کمہ رکھا ہے کہ ان کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ اگر بیر پچ ہے تو بھی میرے نزدیک ہمیں اس سے مایوسی کی ضرورت نہیں۔ ہر اک غیر منصفانہ رپورٹ جو انگریز کریں گے، اس سے مسلمانوں کی ہمدردی کھو کر اپنی قوم کے لئے مشکلات پیدا کریں گے۔ پس ایسی رپورٹ سے ہمارا نقصان نہیں 'خود ان کا نقصان ہے۔ ہمارے مطالبات پھر بھی قائم رہیں گے۔ ہم نے اپنے حقوق کے متعلق کیا ہیہ تسلیم کرلیں گے۔ اگر حقوق کے متعلق کیا ہیہ تسلیم کرلیں گے۔ اگر معقول بات ہوگی تو ہم اسے مانیں گے 'ورنہ کہیں گے کہ ''عطائے تو بلقائے تو ''۔

برادران! یاد رکھیں کہ ماہوسی کی لہردو طرف سے جلائی جارہی ہے۔ ایک ریاست کے ہندو افسروں کی طرف ہے جو بعض انگریزوں کی غلطیاں گِنوا کر مسلمانوں کو اس طرف لانا جائے ہیں کہ وہ خود ریاست کے ہندو افسروں سے فیصلہ چاہیں۔ حالا نکہ جو پچھ ہندو افسروں نے سلوک کیا ہے وہ اس قدر پرانا نہیں کہ اسے مسلمان بھول جائیں۔ ایک شخص کے فیصلہ ہے انگریزی طبیعت کا حال نهیں معلوم ہو سکتا۔ نہ مسٹر پر لٹن اور مسٹر مکلینسی انگریزی حکومت کا نام ہے۔ لیکن ہندوؤں نے تو ریاست میں افراد کی حیثیت میں نہیں حکومت کی حیثیت میں ملمانوں کو بیدر دی ہے کیلا ہے۔ پس جو کچھ ان سے ظاہر ہوا ہے 'کیامسلمان اسے اس قدر جلد بھول جائیں گے؟ اب اس وقت بھی کہ پرلٹن ربورٹ شائع ہو چکی ہے' میرے پاس ور خواشیں آ رہی ہیں کہ میربور کی طرح دو سرے علاقوں میں بھی انگریزی مداخلت کی کوشش کی جائے۔ اگر انگریزوں اور ریاستی محکّام میں فرق نہیں تو یہ کیوں ہو رہاہے؟ یہ سخت بے و قوفی موگی کہ ہم ایک شخص ہے یا ایک فعل سے ناراض ہو کر عقل کو ہی چھوڑ دیں اور اپنی موت کے سامان خود کرنے لگیں۔ پس پڑلٹن رپورٹ کی غلطی کا بیہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہئے کہ ہم ہندو ﴾ مُكّام كے ہاتھ ميں کھيلنے لگيں۔ ان باتوں ميں آنے والے لوگوں کو جاہئے كہ ان وسوسوں كے پیدا کرنے والوں سے دریافت کریں کہ فرض کرو کہ یڈلٹن صاحب کوئی رقم کھا گئے ہیں (جسے میں تتلیم نہیں کرتا) تو یہ بتاؤ وہ رقم کس نے کھلائی ہے اور کس غرض ہے؟ اگر ہندو محکّام نے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے تو اس جھوٹ کو تشکیم کر کے بھی تو اصل دشمن وہی ر شوت کھلانے والے ثابت ہوتے ہیں۔

دو سرے لوگ جو اس وقت مایو ہی پیدا کر رہے ہیں 'وہ لوگ ہیں جو اس امر سے ڈرتے ہیں کہ کمیں دو سری مسلمان ریاستوں میں شورش نہ پیدا کی جائے۔ یہ لوگ بھی سخت غلطی پر ہیں۔ اول تو کشمیر اور مسلمان ریاستوں کے حالات یکسال نہیں دو سرے یہ بھی غلط ہے کہ ہندو مسلمانوں کے کشمیر کے معاملات میں دلچیہی لینے کی وجہ سے مسلمان ریاستوں کے خلاف شورش کریں گے وہ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ مسلمان کشمیر کے متعلق دلچیہی لیس یا نہ لیس انہوں نے مسلم ریاستوں میں بغیر وجہ کے بھی ضرور شورش پیدا کرنی ہے۔ بس ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہئے اور استقلال سے کشمیر کی آزادی کے لئے کو شش کرتے رہنا چاہئے اور ایک سبب پر تو گل نہیں کرنا چاہئے' ہر جائز وسلہ جس سے کام کے ہونے کی امید ہو ہمیں افتیار کرنا چاہئے اور اگر کسی کو شش کا نتیجہ حسبِ دلخواہ نہ نکلے تو ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ اس افتیار کرنا چاہئے اور اگر کسی کو شش کا نتیجہ حسبِ دلخواہ نہ نکلے تو ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ اس وقت سب سے بڑا آلہ آزادی کا سول نا فرمانی سمجھا جا تا ہے۔ پھر کیا یہ آلہ گزشتہ آٹھ سال میں کامیاب نہیں ہوا تو ہم نو ماہ میں اپی کو ششوں سے کیوں مالویں ہوں۔

یاد رکھیں کہ خدا تعالی نے خود ہی ہمارے لئے ایک راستہ مقرر کرچھوڑا ہے۔ اور ہمیں درمیانی روکوں کی وجہ سے اس سے إدھراُدھر نہیں ہونا چاہئے۔ اور وہ تو گل اور تبلیغ ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل پر یقین رکھنا اور انسانی فطرت پر یقین رکھنا کہ وہ زیادہ ویر تک دلیل کا مقابلہ نہیں کر عتی ہی اصل کامیابیوں کی جڑ ہے اور میں کمزوروں کا حربہ ہے جس سے وہ بغیر فوجوں کے جیت جاتے ہیں۔ رسول کریم ماٹنڈیزا کو دکھ او۔ آپ باوجود انتمائی کو شش کر چکنے کے اپنی خالفوں سے ناامید نہیں ہوئے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی یقین تھا اور آپ اس امریر بھی یقین رکھتے تھے کہ انسانی فطرت زیادہ دیر تک معقولیت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ آخر ایک دن وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے آپ کے تابع فرمان ہو گئے۔ پس ہمارے آ قاکا اُسوہ ہمارے ممائن کے دل میں خواہ وہ کشمیر کا ہویا باہر کا کشمیر کے مسئلہ سے دلچیں پیدا کریں اور طرف ہراست کے دل میں خواہ وہ کشمیر کا ہویا باہر کا کشمیر کے مسئلہ سے دلچیں پیدا کریں اور کریں۔ اور بیہ نہ شبہ کریں کہ بیا لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کیونکہ جب ہم اپنی طاقت پر کریں۔ اور بیہ نہ شبہ کریں کہ بیا لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کیونکہ جب ہم اپنی طاقت پر کریں۔ اور بیہ نہ شبہ کریں کہ بیا لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کیونکہ جب ہم اپنی طاقت پر کریں۔ اور بیہ نہ شبہ کریں کہ بیا لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کیونکہ جب ہم اپنی طاقت پر کریں۔ اور بیہ نہ شبہ کریں کہ بیا لوگ ہماری بات کا دو سروں پر بھی اثر نہیں ہو تا۔ ہمیں چاہئے کہ یقین خود شک کرنے لگ جائیں تو ہماری بات کا دو سروں پر بھی اثر نہیں ہو تا۔ ہمیں چاہئے کہ یقین خود شک کرنے لگ جائیں تو ہماری بات کا دو سروں پر بھی اثر نہیں ہو تا۔ ہمیں چاہئے کہ یقین

ر تھیں کہ ضرور ہاری بات اثر کرے گی۔ دیکھومسمریزم کرنے والا ایک جاگتے شخص کو کہنے لگتا ہے کہ تم سو گئے تم سو گئے 'اور وہ سو جا تا ہے۔ پھروہ اس سے جو کچھ چاہتا ہے منوالیتا ہے۔ اگر وہ دو سرے سے جھوٹ منوالیتا ہے تو کیا ہم سچ نہ منوا سکیں گے؟ ایبا ہر گز نہیں ہو سکتا بلکہ ضرور ہے کہ ایک دن یا ریاست کے مُحکّام ہماری بات مان لیں اور مسلمانوں کو حق دے دیں اور یا انگریز ہی جاری بات مان لیں اور جارے حق دلا دیں۔اسی طرح اگر ہم ریاست اور اس کے ہا ہر مسلمانوں کو بیدار کرتے رہیں تو اس کالازی نتیجہ یہ ہو گاکیہ دو سرے لوگ ہم ہے مرعوب ہوں گے کیونکہ بیدار قوم کو کوئی نہیں دیا سکتا۔ غرض اگر دو سرے لوگ دیکھیں گے کہ کشمیر کے مسلمان اور دو سرے مسلمان اس امریر تل گئے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے ان کے جائز حق حاصل کریں' تو جو لوگ دلیل ہے ماننے والے نہیں وہ رُعب سے مان لیں گے۔ مگر رُعب دھمکیوں سے اور مارنے سے نہیں پر اہو تا بلکہ پختہ ارادہ اور اپنے کام نے لئے مستقل قربانی کرنے کے لئے تیار ہو جانے سے پیدا ہو تاہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگریہ باتیں اہل تشمیر پیدا کر لیں تو نہ ریاست ان کے حق کو دبا سکتی ہے نہ انگریز اس میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی حکومت اپنے سنب ملک کو تباہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی توب پختہ ارادہ کو زیر نہیں کر سکتی۔ پس ہمارا راستہ کھلا ہے اندرونی تنظیم اور اینے معاملہ کو بار بار دلیل کے ساتھ پبلک میں لانا ان دونوں تدبیروں میں ہے کوئی نہ کوئی ضرور اثر کرے گی۔ یا تنظیم رعب پیدا کرے گی یا دلیل دل کو صاف کر دے گی' خواہ ریاست کے حکام کے دلوں کو خواہ انگریزوں کے دلوں کو۔ اور جس طرح سے بھی ہمیں حق مل جائے' ہم اسے خوثی سے قبول کریں گے۔ اور نہ ریاست سے گفتگو کا دروازہ بند کریں گے نہ انگریزوں ہے۔ جو بھی ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا' اس کی طرف ہم بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا ئیں گے۔اگر آج ریاست ہمارے بھائیوں کے حقوق دینے کو تیار ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ مل کر انگریزوں سے کہیں گے کہ ہم لوگوں کی صلح ہو گئی ہے۔اب آپ لوگ یہاں ہے تشریف لے جائے۔اوراگر انگریزوں کی معرفت ہمیں حق ملے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے وطنی بھائیوں سے بیہ غیرا چھے ہیں جنہوں نے انصاف سے کام لیا۔ یبی اور صرف میں عقلمندی کا طریق ہے۔ اور جو شخص غصہ میں اور درمیانی مشکلات ہے ڈر کر اپنے لئے خود ایک دروازہ کو بند کر لیتا ہے' وہ نادان ہے اور قوم کا دشمن ے۔ آج ہم نہیں کمہ سکتے کہ ہمارا حق رباست سے ملے گایا انگریزوں ہے۔اور دلیل ہے ملے گایا قربانی کے رُعب ہے۔ پس ہم دونوں دروازوں کو گھلا رکھیں گے۔ اور دونوں طریق کو افتیار کئے رہیں گے۔ اور دونوں طریق کو افتیار کئے رہیں گے۔ افتیار کئے رہیں گے۔ اسی طرح علاوہ دلیل کے اپنی شظیم کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ کے علم میں جس طرح ہماری کامیابی مقدر ہے اسے قبول کرلیں گے اور اس کی قضاء پر خوش ہو جائیں گے۔

میں امید کرتا ہوں کہ میں نے حقیقت کو خوب واضح کر دیا ہے اور بیدار مغزاہل کشمیر مایوی پیدا کرنے والے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ ہمت اور استقلال سے اپنے کام میں مشغول رہیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ ٹم لٹن رپورٹ ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں وہ فیصلہ ہمارے مولی نے کرنا ہے اور وہ ضرور اچھاہی فیصلہ کرے گا۔ ٹم لیٹن کمیشن مختلف سامانوں میں سے ایک سامان تھا۔ اگر فی الواقع وہ سامان مفید بھی ثابت نہیں ہوا (گو میرے نزدیک یہ فیصلہ بھی مفید ہوگا اور بوجہ اپنے گھلے ہوئے تعصّب کے شریف طبقہ کو اور بھی ہمارا ہمدرد بنا فیصلہ بھی مفید ہوگا اور بوجہ اپنے گھلے ہوئے تعصّب کے شریف طبقہ کو اور بھی ہمارا ہمدرد بنا دے گا تو ہمیں نہ مایوی کی کوئی وجہ ہے اور نہ اپنا طریق عمل بدلنے کی۔ ہمارا اصل پروگر ام اسی طرح قائم ہے اور ہم اس کے ذریعہ سے کامیاب ہونے کی کامل امید رکھتے ہیں 'لیکن ہشیلی اسی طرح قائم ہے اور ہم اس کے ذریعہ سے کامیاب ہونے کی کامل امید رکھتے ہیں 'لیکن ہشیلی پر سرسوں جماکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنّت کے مطابق اور تی قربانیوں اور شظیم اور دلیل کے ذریعہ سے ۔ وَاٰ خِرُ دُ عُوٰ نَا اَنِ الْحَدَمَدُ لِللّٰهِ دُبُ الْعَلْمَ مِیْنَ

خاكسار

ميرزا محمود احمه .

( تاریخ احمدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۱۷ تا ۲۲ مطبوعه ۱۹۷۵ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكُرِيمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# آل انڈیا کشمیر تمیٹی کے ممبروں کی طرف سے

#### أيك انهم علان

برادران! السُّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ-

آل انڈیا کشمیر نمیٹی کا کام ایک ٹھوس کام ہے۔ اس نمیٹی نے اُس وقت ہندوستان میں شمیر سے دلچیں پیدا کرا دی جبکہ پنجاب سے باہر کے لوگ اس مسلہ کی حقیقت ہے بالکل ناواقف تنهے۔ اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ انگلتان' امریکہ' شام' مصر' جاوا' ساڑا وغیرہ ممالک میں بھی لوگوں کو تشمیر کے مسلمانوں کی حالت سے داقف کر کے ان سے ہمدردی کامادہ پیدا کیا اور ریاست کو اس کی اصلی صورت میں ظاہر کیا۔ پھر کشمیر نمیٹی نے و زارت برطانیہ اور حکومت ہند کو متواتر حقیقت حال ہے آگاہ کرکے اور ممبرانِ پارلیمنٹ میں ایجی ٹیشن پیدا کر کے اس امرمیں دلچیں لینے کے لئے آمادہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست اب مسلمانوں کو حقوق دینے پر آمادہ ہے۔ تشمیر کے تختہ مثق مظلوموں کی مالی امداد 'انہیں صحیح مشورہ' طبی امداد ' علمی امداد اور ہرفتم کی ضروری امداد کاانتظام کیااور کر رہی ہے۔ لیکن بعض لوگ بعد میں آکر اس کام کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ کوئی اور بھی پیہ کام کرے بلکہ خوشی ہے اور نہ اس پر اعتراض ہے کہ کوئی اپنے طریق کو بہتر قرار دے۔ لیکن بیہ ا مر ضرور قابل اعتراض ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آل انڈیا تشمیر نمیٹی احمدیوں یا قادیا نیوں کی تحریک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہاُس کاصد راحمہ ی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اننے ممبروں میں سے صرف تین احمدی ہیں جن میں سے دو قادیان اور ایک صاحب لاہو ر کے مر کز سے تعلق رکھتے ہیں باقی سب حنفی یا اہلحدیث ہیں۔ چنانچہ اہلحدیث کی انجمن کے ناظم واُوی محمد اساعیل صاحب غزنوی' علاء میں ہے مولانا سید میرک شاہ صاحب اور مولانا مظهرعلی

صاحب ایڈیٹر الامان' صوفیاء میں سے جناب خواجہ حسن نظامی صاحب اور ان کے خلیفہ سید کشفی شاہ صاحب نظامی اور پیروں میں سے مولانا ابو بکر صاحب بنگالی کے صاحبزادے مولوی ابو ظفر صاحب' بو ہرہ قوم کے اعلیٰ رکن سیٹھ محمد علی صاحب' اسی طرح سیاسی لیڈروں میں سے ہر حلقہ کے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمریں مسلمانوں کی خدمت میں خرچ کر دی ہیں۔ پس باوجود ان لیڈروں اور علماء کی شمولیت کے بیہ کمنا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی قادیانی تحریک ہے' بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس سے سوائے اس کے کہ مظلوم کشمیریوں کے کام کو نقصان پنچے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس سے سوائے اس کے کہ مظلوم کشمیریوں کے کام کو نقصان پنچے اور بہتے ہیں نکل سکتا۔

ای طرح افسوس ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آل انڈیا کشمیر سمین کے سب ممبروں نے استعفاء دے دیا ہے۔ یہ امر بھی درست نہیں۔ چنانچہ میں ذیل میں ایک تحریر شائع کرتا ہوں جس سے یہ معلوم ہو جائے گاکہ آل انڈیا کشمیر سمیٹی اب بھی آل انڈیا حیثیت رکھتی ہے اور اس کے ممبراس پوزیش کے ہیں کہ گور نمنٹ اور ملک پر اثر ڈال سکتے ہیں اور ایسا اہم کام کر سکتے ہیں جس سے زیادہ کام کوئی اور شاید نہ کر سکے۔ یہ امر بھی مدنظر رکھنا چاہئے کہ ڈاکٹر میں جس سے زیادہ کام کوئی اور شاید نہ کر سکے۔ یہ امر بھی مدنظر رکھنا جاہئے کہ ڈاکٹر صاحب مولانا شفیع داؤدی سیکرٹری آل انڈیا مسلم کانفرنس 'ڈاکٹر شفاعت احمد خان صاحب بھی اس کے ممبر ہیں اور اس کے کام کو نمایت تن دہی سے انگلتان میں سرانجام دے رہے ہیں۔ بوجہ ہندوستان سے باہر ہونے کے ان کے دستخط نہیں کرائے جا سکے۔ ہندوستان کے بعض مبران کے بھی بوجہ گھریر نہ ہونے کے دستخط نہیں کرائے جا سکے۔ ہندوستان

والسلام خاکسار

مرزامحموداحمه

(اشتهار شائع کردہ عبدالرحیم در دایم – اے سیکرٹری آل انڈیا کشمیر کمیٹی)

ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے خلاف میہ پروپیگنڈ اکیا جارہا ہے کہ یہ اعلان کمیٹی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے ممبران مستعفی ہو گئے ہیں اور یہ کہ کمیٹی کی کسی قتم کی مدد نہ کی جائے وغیرہ۔ اس لئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ کمیٹی خدا کے فضل سے اس طرح قائم ہے اور اپنا کام پوری کوشش سے کر رہی ہے۔ یہ کمیٹی فدا کے فضل سے اس طرح قائم ہے اور اپنا کام پوری کوشش سے کر رہی ہے۔ جب تک ہمارے ۳۰ لاکھ مظلوم بھائی کشمیر میں آزاد نہ ہوں گے یہ کمیٹی انشاء اللہ

کام کرتی جائے گی اور ہر ممکن طریق ہے ان کی مدد کرے گی۔ یہ تمینی اس کام کو ہرگز در میان میں چھوڑنے کیلئے تیار نہیں۔

ا۔ ملک برکت علی (صاحب ایڈووکیٹ۔ سابق ایڈیٹر آبزرو رُکن نیشنلٹ مسلم پارٹی لاہور۔)

۲۔ مولانا سید حبیب شاہ (صاحب ایڈیٹرسیاست لاہور) ۳۔ (مولانا) محمہ یعقوب (صاحب ایڈیٹر لائٹ لاہور) ۳۔ (مولانا) محمہ ذوالفقار علی خان (صاحب ایم۔ ایل۔ اے رئیس لاہور) ۵۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمہ (صاحب ایم۔ ایل۔ اے رئیس لاہور) ۵۔ فیزنوی ناظم جمعیة الجدیث امرتس کے۔ (نواب) محمہ ابراہیم علی خان (صاحب نواب آف غزنوی ناظم جمعیة الجدیث امرتس کے۔ (نواب) محمہ ابراہیم علی خان (صاحب نواب آف غزنوی ناظم جمعیة الجدیث امرتس کے۔ (نواب) محمہ ابراہیم علی خان (صاحب نواب آف غیرالرحیم (صاحب نواب آف کی عبدالرحیم (صاحب نواب کے۔ (نواب) محمہ علی اللہ بخش (صاحب مختار کار جناب) عبدالرحیم (صاحب فتار کار جناب) محمہ علی اللہ بخش (صاحب مختار کار جناب) میں صاحب بو ہرہ قوم بسبئ) ۱۱۔ (جناب) محمہ اساعیل حاجی احمہ (صاحب اسٹنٹ سیکرٹری کچی میمن یو نین کلکتہ ۲۔ (مولانا) ابوظفر وجہہ الدین (صاحب ولد مولانا ابو بکر صاحب بنگال) میمن یو نین کلکتہ ۲۔ (مولانا) ابوظفر وجہہ الدین (صاحب ولد مولانا ابو بکر صاحب بنگال) سید میمن یو نین کلکتہ ۲۔ (مطرب اعزازی سیکرٹری کلکتہ مجلس) ۱۳۔ (مسٹر) ایج ایس سرور دی (بیرسٹرایٹ لاء کلکتہ ایم امل می)

نوٹ:- بعض ممبران نے اعلان کے ساتھ کچھ نوٹ بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ بنگال کے مشہور لیڈر مسٹرائچ ایس شہید سرور دی جو کسی زمانہ میں کانگریی پارٹی کے چوٹی کے لیڈر تھے۔

یہ لکھتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض خود غرض لوگ اس قتم کی باتیں مشہور کر رہے ہیں کہ ممبران کشمیر کمیٹی نے استعفادے دیا ہے۔ میری رائے میں یہ کمیٹی نمایت عمدہ اور ضروری کام سرانجام دے رہی ہے اور ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کی امداد میں کوشاں ہے۔ اس کمیٹی کو چاہئے کہ وہ اپنے اس نمایت اہم کام کو جس کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے بجاری رکھے۔

ویا ہے کہ وہ اپنے اس نمایت اہم کام کو جس کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے بجاری رکھے۔

ریاست کے محکام کا رویتہ دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ملمانان کشمیری بھائیوں کی قربانیاں رائیگاں نمیں جا ئیں گی اور آخر کار حق و انصاف کی فتح ہوگی۔

مسلمانان کشمیر کو اس طرح ریاست کے محکام نے رحم پر نہ چھوڑیں مسلمانوں کو امدید ہے کہ ہمارے مشمیری بھائیوں کی قربانیاں رائیگاں نمیں جا ئیں گی اور آخر کار حق و انصاف کی فتح ہوگی۔

چو نکہ میری رائے میں کشمیر کمیٹی کی پہلے سے بھی زیادہ ضرور مت ہے۔ اس لئے میں سے واضح کرنا چو تکہ میری رائے میں نے میٹی سے ہرگز استعفاء نمیں دیا۔

(اشتهار شائع کرده عبدالرحیم در د- ایم- اے - سیکرٹری آل انڈیا کشمیر تمییٹی)

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اہلِ کشمیرکے نام چوتھاخط (سلسلہ دوم)

برادران! السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ-

میں نے اس امر کو دیکھ کر کہ محکام سمیر بغیراس امر کا خیال کئے کہ میرے خطوط ان کے فاکدہ کے ہیں یا نقصان کے 'خطوط کو ضبط کرتے رہے ہیں آئندہ خط لکھنے میں وقفہ ڈال دیا تھا لیکن جیسا کہ آپ اوگوں کو معلوم ہے میں آپ اوگوں کے کام کے لئے دہلی گیا تھا اور جمون میں بھی مناسب کو شش کر تا رہا ہوں۔ سو اُلْکھ کہ سر راجہ ہری کشن کول صاحب تو ریاست کو چھو رگئے ہیں اور نیا انظام امید ہے کہ مسلمانوں کے حق میں مفید ہو گا۔ گو میرے نزدیک آدمیوں کی تبدیلی نمیں بلکہ قانون اور نیت کی تبدیلی سے رعایا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے جو کچھ کو ششیں کی ہیں 'اس کے نتیجہ میں جمھے امید ہے کہ بہت جلد اہلی کشمیر کی اکثر تکایف دور ہو جائیں گی اور ان کی آئندہ ترقی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ یہ کس رنگ میں ہو گا اور کب ہو گا اس سوال کا جواب دینے سے میں ابھی معذور ہوں۔ ہاں آپ رنگ میں رکھیں کہ انشاء ایک ماہ یا اس کے قریب عرصہ میں ایسے امور ظاہر ہوں گے ہو اصل کام اسی وقت سے شروع ہو گا کیو نکہ حق کا ملنا اور اس سے فائدہ اٹھانا الگ الگ امور ہیں۔ اگر ریاست شمیر کے مسلمانوں نے حقوق سے فائدہ اٹھانے کی کو شش نہ کی تو سب قربانی ضائع حائے گی۔

آپ لوگوں کو گذشتہ ایام میں سخت تکالیف کا سامنا ہوا ہے اور اب تک ہو رہا ہے۔

لکن میہ امر آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ بڑے کاموں کے لئے بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اگر میراعلم صحیح ہے اور آپ لوگوں کو جلد بہت سے حقوق طنے والے ہیں' تو یہ کامیابی آپ کی
الیں ہوگی کہ اس کی نظیر ہندوستان میں اور کہیں نہیں ملتی اور کامیابی کے مقابلہ میں تکالیف
بہت کم رہ جائیں گی۔

مجھے افسوس ہے کہ پوری طرح میرے منشاء کے مطابق کام نہیں ہوا۔ ورنہ مجھے بقین ہے کہ اس قدر تکالیف بھی نہ ہوتیں۔ لیکن آپ لوگوں کو چاہئے کہ اگر اللہ تعالی حقوق ولا دے تو سب گزشتہ ظلموں کو بھول کر آئندہ ترقی کے سامان پیدا کرنے میں لگ جائیں۔ ورنہ اگر اس وقت گزشتہ بدلے لینے کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو بدلہ تو نہ معلوم آپ لے سکیں یا نہ لے سکیں نہ لے سکیں 'حقوق سے فائدہ اٹھانے سے آپ لوگ محروم رہ جائیں گے' یاد رکھیں کہ ملمان نہایت وسیع الحوصلہ ہوتا ہے۔

میں انشاء اللہ جس وفت خدا تعالی نے آپ لوگوں کو کامیاب کیا' ایک ایساپروگرام آپ لوگوں کے سامنے اور آپ کے ہندوستان کے خیرخواہوں کے سامنے رکھوں گاجس پر چل کر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے حقوق سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنی ہمسایہ قوموں سے بھی آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔

میں اپنی طرف سے بھی یہ وعدہ کرتا ہو کہ انشاء اللہ ہر ممکن امداد آپ کی آئندہ ترقی کے لئے دیتار ہوں گا۔ وُ مَا تَوْ فِیْقِیْ اِلاَّ جاللّٰہِ

> والسلام خاکسار مرزامحمود احمد

( ټاریخ احدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۲۳٬۲۲ مطبوعه ۱۹۶۵)

اَعُوْدُ بِإللّٰهِ مِنَ الشَّيْطْنِ الرَّجِيْمِ الْعُودُ بِإللّٰهِ مِنَ الشَّيْطْنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ فَيْمَ الرَّحْمَدُ فَيْمَ لِيُمْ المُّولِمِ الْكُرِيْمِ

خداکے نفل اور رحم کے ساتھ۔ هُوَ النَّاصِرُ

## اہلِ جموں و تشمیر کی طرف میرایا نیجواں خط (سلسلہ دوم)

برادران! میرے گذشتہ خط کے بعد بعض حالات میرے علم میں ایسے آئے ہیں کہ جن
کی وجہ سے میں ضروری سجھتا ہوں کہ بعض امور کی تشریح جس قدر جلد ہو سکے کردوں۔
پہلی بات بیہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جموں میں بیہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ
سرظفر علی خان صاحب کو میں نے کوشش کر کے نکلوایا ہے اور میری غرض بیہ ہے کہ
چوہدری ظفراللہ خان صاحب کو ان کی جگہ وزیر مقرر کرواؤں۔ مجھے افسوس سے یہ معلوم ہوا
کہ بعض ذمہ وارلیڈروں نے بھی اس خیال کا ظمار کیا ہے اور عوام الناس میں بھی اس بات کا
چرچاہے۔ میں سمجھتا تھا کہ جس اخلاص اور محبت سے میں نے اہل کشمیر کا کام کیا تھا اس کے بعد
اس قتم کی بد طنیاں پیدا نہ ہو سکیس گی، لیکن افسوس کہ میرا بیہ خیال غلط نکلا۔ اگر محض
اختلاف رائے ہو تا تو میں بالکل پرواہ نہ کر تا لیکن اس الزام میں میری نیت اور دیا ت پر چو نکہ
حملہ کیا گیا ہے میں اس کا جو اب دینا ضروری سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی نام نہ لوں گا تاکہ دو سروں
کی بدنای کا موجب نہ ہو۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ سر ظفر علی صاحب کے کشمیر پہنچنے کے معاً بعد بعض نمائند گانِ کشمیر نے مجھے ایسے واقعات لکھے جن سے بیہ ظاہر ہو یا تھا کہ سر ظفر علی صاحب مسلمانوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے اور ایک واقعہ میرواعظ یوسف شاہ صاحب کے ساتھ ان کے سلوک کا خاص طور پر بیان کیا گیا تھا اس پر میں نے ولایت تار دیئے اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے ممبروں اور ہدر دوں نے وہاں کوشش کی اور بعض ذمہ وار مُحکّام نے بتایا کہ احرار کی تحریک کے کمزور ہوتے ہی سر ہری کشن کول اور مرزا سر ظفر علی صاحب کو کشمیر سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ غالبًا اکتوبر کا واقعہ ہے اس واقعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اخراج کی تحریک خود کشمیر سے ہوئی اور اکتوبر میں اس کا فیصلہ بھی در حقیقت ہو چکا تھا۔ گو خاص حالات کی وجہ سے اس پر عمل بعد میں ہوا۔ پس اس کا الزام مجھ پر لگانا درست نہیں۔

باقی رہا یہ الزام کہ میں نے یہ کوشش عزیز مکرم چوہدری ظفراللہ خان صاحب کو وزیر بنانے کے لئے کی ہے۔ اس کاجواب میں ہی دے سکتا ہوں کہ چوہدری ظفراللہ خان صاحب کا میرے دل میں بہت احرّام ہے لیکن ججھے یہ معلوم بھی ہو جائے کہ وہ تشمیر کی وزارت کی خواہش رکھتے ہیں تو میری رائے ان کی نبست بدل جائے کیو نکہ میں ان کو اس سے بہت برت کاموں کا اہل سمجھتا ہوں۔ پس اس وجہ ہے اس عمدہ کو ان کی ترقی کا نہیں بلکہ ان کے تنزل کا موجب سمجھوں گا۔ علاوہ ازیں تشمیر کے وزیر کی تنخواہ غالبا تین ہزار کے قریب ہے لیکن چوہدری ظفراللہ خان صاحب۔ اس وقت بھی چار اور پانچ ہزار کے درمیان حکومت ہند سے وصول کر رہے ہیں۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ زیادہ آمدوالے کام سے ہٹاکر میں انہیں ایک تھوڑی تنخواہ والے کام ہے ہٹاکر میں انہیں ایک تھوڑی تنخواہ والے کام پر گئے کامشورہ دوں خصوصاً جبکہ اس میں کوئی مزید ترقی اور مزید عزت کا بھی سوال نہیں۔ پس جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے ان کی عقل ولی بی بی ہجیبی کہ اس فقیر کی جس نے ایک ڈپٹی کو خوش ہو کر دعا دی تھی کہ خدا تعالی تجھے تھانے دار بنائے۔ کاش وہ بد ظنی کر کے گئیگار نہ بنتے اور سمجھ سے کام لیتے اور سوچے کہ عزیزم ظفراللہ خان صاحب فیدا تعالی کے محض فضل سے میسر ہیں۔ وزارت تشمیر سے زیادہ اہم کام کر رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ترقی کے سامان ان کے لئے خوا انتحالی کے محض فضل سے میسر ہیں۔ خدا تعالی کے محض فضل سے میسر ہیں۔ خدا تعالی کے محض فضل سے میسر ہیں۔

دوسرا اعتراض مجھ پر بیہ کیا گیا ہے کہ میں نے کوشش کر کے انگریزوں کو ریاست میں داخل کیا ہے۔ انگریزوں کے داخلہ کا واقعہ بھی اس طرح ہے کہ جب تشمیر میں شورش زیادہ ہوئی اور مجھے یہ آوازیں آنی شروع ہو کیں کہ انگریز تشمیر میں گھس جا کیں تو اچھا ہے تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک خط شخ عبداللہ صاحب ایم۔ایس۔ یی لیڈر تشمیر کو لکھا اور رجٹری کر کے بھیجا کہ انگریز افسروں کا آنا مفید نہیں مُصِرّہو گا' اس لئے آپ لوگ اس فتم کا مطالبہ ہرگزنہ

کریں۔ اور نیمی خیال میرا شروع ہے ہے کیونکہ گو انگریز افسر بالعموم انصاف اور قواعد کی یا بندی میں بہت سے ہندوستانیوں سے بڑھ کر ہو تا ہے لیکن انگریز انگریزی حکومت میں ہی مفید ہوتا ہے ریاستوں میں نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں میں بوجہ ان کی اینے قوی کیریکٹر کے اعلیٰ ہونے کے بیر نقص ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی بات کو زیادہ مانتے ہیں۔ انگریزی علاقہ میں بیہ بات چنداں مُصِنر نہیں ہوتی کیونکہ یہاں انگریزی طریق ایک عرصہ ہے جاری ہے اور نگرانی اس شدت ہے ہوتی ہے کہ دیسی افسروں کو بھی قواعد کی یابندی اور محکمانہ دیانت کی عادت ہو گئی ہے' ریاستوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ پس وہاں کے جھوٹ سے جب ا گریز کا اعتماد ملتا ہے تو بجائے ملک کو نفع پہنچنے کے نقصان پہنچتا ہے انگریز اُسی وقت مفید ہوتے ہیں جب سب نظام انگریزی ہو۔ اس نظام میں اُن کی عادات بالکل پیوست ہو جاتی ہیں اور کام اچھا چلنے لگتا ہے۔ پس اس خطرہ کی وجہ سے میرا ہمیشہ بیہ خیال ہے کہ انگریزوں کے تشمیر میں چلے جانے پر ہندو افسر زیادہ ظلم کر سکیں گے کیونکہ وہ ظلم کر کے جھوٹی رپورٹ دیں گے اور انگریز ا فبر کو اگر دھو کالگ گیااور اس جھوٹ پر اس کے سامنے پر دہ پڑ گیا تو حکومت ہند اس انگریز ا فسر کے مقابلہ میں کسی اور کی بات نہیں سنے گی کیونکہ وہ سمجھے گی کہ ایک غیر جانبدار آدمی کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے اور اس سے ہمارے کام کو نقصان پنیچے گا۔ بیہ میرا خطرہ اب صحیح ثابت ہو رہا ہے چنانچے مسلمانوں کی آواز حکومت ہند میں پہلی سی مؤثر نہیں رہی اور آئندہ کامیابی کے کئے ہمیں بہت زیادہ عقل اور بہت زیادہ علم اور آہنگی کی ضرورت ہے۔ غرض شیخ عبداللہ صاحب کے نام میرا خط اس امر کا شاہد ہے کہ انگریزوں کے لانے کی مجھے کوئی خواہش نہ

دوسری بات میں میہ کہنی چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ ایک دو ماہ میں کشمیر کے متعلق کوئی الیا فیصلہ ہو جائے گاجو مسلمانوں کے حق میں مفید ہو گامیہ فیصلہ کیا ہے اور کس حد تک مسلمانوں کے لئے مفید ہے۔ میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو علم ہوا ہے وہ پانچ ذرائع سے ہوا ور وہ سب ہی مخفی ہیں پس میں تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ ہاں میں میہ کمہ سکتا ہوں کہ انشاء اللہ مسلمانوں کی حالت پہلے سے اچھی ہو جائے گی۔ باتی سیاس جدوجہد ایسی ہوتی ہے کہ آج ایک طاقت کو انسان حاصل کرتا ہے ہو جائے گی۔ باتی سیاس جدوجہد ایسی ہی ہوتی ہے کہ آج ایک طاقت کو انسان حاصل کرتا ہے کل دو سرا قدم اٹھا تا ہے۔ اہلِ تشمیر دو سری ریاستوں سے غیر معمولی طور پر آگے قدم نہیں اُٹھا

کتے۔ ریاستوں کی آزادی ہندوستان کی طرح تدریجی ہوگ۔ لیکن ہوگی ضروریہ ناممکن ہے کہ ریاستیں اب بھی پرانی چال پر چلتی جائیں۔ زمانہ انہیں مجبور کر رہا ہے اور کر تا چلا جائے گا۔ پس یہ خیال غلط ہے کہ سب کچھ ایک وقت میں حاصل ہو جائے جس طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ ریاستیں اپنی پرانی حالت پر قائم رہ سکیں گی۔

تیسری بات میں بیہ کہنی جاہتا ہوں کہ گو آئینی کمیشن کی ترکیب قابل اعتراض ہے اس میں نہ مسلمانوں کی کافی تعداد ہے اور نہ مسلمانوں سے مشورہ کر کے ممبرمقرر کئے گئے ہیں۔ پس یہ تو ہمارا فرض تھا کہ اس کے خلاف پروٹسٹ کریں لیکن پروٹسٹ کرنے کے بعد میرے نزدیک اس کا بائیکاٹ مسلمانوں کے لئے مفید نہیں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہو گا کیہ مسلمانوں کا پہلو کمزور ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جمال تک میں سمجھتا ہوں اسمبلی کسی نہ کسی شکل میں دینے کا فیصله مهاراجه صاحب کر چکے ہیں۔ اب سوال صرف تفصیلات کا ہے پس اگر مسلمان شامل نہ ہوئے تو کام تو رم کے گانہیں صرف بتیجہ بیہ ہو گا کہ مسلمانوں کامشورہ کمزور ہو گاجو نقصان دہ ہو گا۔ گو میری رائے تو بھی ہے کہ پروشٹ کر کے اس میں مسلمان ممبرحصہ لیں اور کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر صورت اسمبلی کی بن سکے۔ کیونکہ گو اصول میرے نزدیک پہلے سے طے شکدہ ہیں اور اس پر نمیشن کا کوئی اثر نہیں ہو گالیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اچھی باتوں کو زیادہ اچھا بنا دیتی ہیں یا اور خراب کر دیتی ہیں۔ پس اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔ جب ہم نے یروٹٹ کر دیا تو دنیا پر بیہ ظاہر ہو گیا کہ ہم اس بے انصافی کو ناپند کرتے ہیں۔اس کے بعد ہماری ﴾ شمولیت قطعاً غلط فنمی نهیں پیدا کر سکتی کیونکہ سیاسی امور میں اس قتم کی شمولیت ہوتی ہی رہتی ہے اور لوگ اس کی حقیقت خوب سمجھتے ہیں۔ پس جو فائدہ آپ لوگ اس وقت اٹھا کتے ہیں کمیشن میں شامل ہو کر اٹھالیں جو نقص رہ جائے گا اسے انشاء اللہ آئندہ درست کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی۔ اور ابھی تو اہل کشمیر کے سامنے اپنی تعلیم اور تربیت کااس قدر کام ہے جو کئی سال تک ان کی توجہ کو انی طرف گئے رہے گا**۔** 

چوتھی بات میں بیہ کہنی چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی ہزار آدئی علاقہ کھڑی سے مقامی محکام کے ظلموں سے ننگ آکر جہلم میں آگئے ہیں۔ مجھے ان مصیبت زدوں سے ہمدردی ہے لیکن میرے نزدیک فور اُنکل آنے کی بجائے بہتر ہو تاکہ پہلے ہم لوگوں کو کوشش کرنے دی جاتی۔ اب بھی میں ان بھائیوں کو بھی فیصت کروں گاکہ وہ اس اپنے علاقہ میں چلے جائیں اور

ہمیں اپنی بهتری کے لئے کو شش کرنے دیں۔ اگر ہم سے پچھ نہ ہو سکاتو ہم خود ان سے کہہ دیں گے کہ اب آپ لوگوں کے لئے ملک چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر پوری کو شش کئے بغیران حکومہ: کو اصلاح کامہ قعی سن سے پہلے نکان است. نقید سے نہوں کی س

کئے بغیراور حکومت کو اصلاح کاموقع دینے سے پہلے نکانا زیادہ مفید بتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میں ایک دفعہ پھر براد ران ریاست کشمیر کو بقین دلا تا ہوں کہ میں اور آل انڈیا کشمیر سمیٹی

کے دو سرے ممبر اِن کے پورے خیرخواہ ہیں اور انشاء اللہ جماں تک ان کی طاقت میں ہے'وہ

اس کام کو معقول اصول پر جاری رکھیں گے اور نہ میں اور نہ کوئی اور ممبر انشاء اللہ اس قتم کے اعتراضات سے بدول ہو گاکیونکہ اگر ہم ایساکریں تو اس کے معنے بیہ ہوں گے کہ ہم میں سچا قومی درد نہیں۔ ہم انشاء اللہ آپ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں پوری سعی کرس گے اور

قومی درد نہیں۔ ہم انشاء اللہ آپ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں پوری سعی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ چار آرج کو تمینی کی طرف سے ایک وفد ہِزا یکسیلنسی وائسرائے کی خدمت میں کشرے متعاقبہ مث

کشمیر کے متعلق پیش ہونے والا ہے۔ وکلاء کے لئے بھی ہم اجازت طلب کررہے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو گا ہم لوگ انشاء اللہ ریلیف کا کام کریں گے۔ ہاں آپ لوگوں سے ہم یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ ہمارے تجربہ سے جہاں تک ہو سکے فائدہ اٹھائیں اور ایسے رنگ میں کام

سرور رہنے ہیں کہ ہمارے بربہ سے جہاں تک ہو سکتے قائدہ اٹھا میں اور ایسے رنگ میں کام کریں کہ غریبوں اور کمزوروں کا نقصان نہ ہو اور ملک تباہ نہ ہو بلکہ ترقی کرے۔

خاكسار

مرزامحوداحمه

( تاریخ احدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۲۶ تا۲۷ مطبوعه ۱۹۷۵ء

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكَرِيْمِ إ

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ ۔ ہُوَ النَّامِيرُ

سیلمانانِ ریاست جموں و کشمیر کے نام میراچھٹاخط (سلسلہ دوم)

براوران!

میں اپنے بچھلے خط میں لکھ چکا ہوں کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی آپ لوگوں کی تکالیف کے متعلق پوری کوشش کر رہی ہے اور میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک وفد چار آریخ کو جناب وائٹر اے صاحب کی خدمت میں پیش ہونے والا ہے۔ جو آپ لوگوں کی تکالیف کے متعلق آپ سے تفصیلی گفتگو کرے گا۔ یہ وفد چار آریخ کو پیش ہوا اور اس کے ممبر مندرجہ ذمل اصحاب تھے۔

(۱) نواب عبرالحفظ صاحب و هاکه (۲) خواجه حسن نظای صاحب (۳) مولانا شفیع داؤدی ساحب (۳) نواب صاحب کنچیوره (۵) سید مسعود احمد شاه صاحب بهار (۱) اے ایج غزنوی صاحب بنگال (۷) سید محسن شاه صاحب (۸) خان بهادر رحیم بخش صاحب (۹) و اکثر مرزا یعقوب بیگ صاحب لامور (۱۰) سید حبیب صاحب (۱۱) و اکثر شفاعت احمد صاحب یوپی (۱۲) شخ فضل حق صاحب بهیمره (۱۳) کپتان شیر مجمد صاحب دو میلی (۱۲) چوبدری ظفرالله خان صاحب ردد و و اکثر سر مجمد اقبال صاحب کی مجبوری کی وجه سے صاحب (۱۵) مولوی عبدالرحیم صاحب درد و و اکثر سر مجمد اقبال صاحب کی مجبوری کی وجه سے و فد میں شامل نه مهو سکے و فد نے جو ایدریس حضور وائسر اگے کی خدمت میں پیش کیا اس کا ظلاصه حسب ذیل ہے:۔

کشمیر کی ریاست میں ایک لیے عرصہ سے عملاً ہندوؤں کو ہی حکومت میں حصہ دیا جاتا ہے۔ مسلمان بہت کم اور اُلنّا دِرُ کالْمُقَدُّوْمِ کی حیثیت میں ہیں۔ حالائکہ ان کی آبادی ستانوے فیصد ہے۔ نتیجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کو انتظامی اور قانونی دونوں شکنجوں میں اس طرح کس دیا گیا ہے کہ وہ ترتی نہیں کر سکتے۔ ایک لیے عرصہ تک صبر کرنے کے بعد اب مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے بالکل جائز طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہنداس بارہ میں ان کی امداد کرے گی۔

اسی غرض کے پورا کرنے کے لئے جو کمیشن مقرر کیا گیا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس میں مسلمانوں کی نہ توضیح نمائندگی ہے اس کا تدارک ہونا چاہئے۔ گر صرف اسی قدر اصلاح سے کام نہیں چلے گا۔ چاہئے کہ تشمیر کے مسلم لیڈروں کو آزاد کر کے اس مشورہ میں شریک کیا جائے اور دوسرے سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کر کے فضاء صاف کی جائے۔

موجودہ فسادات میں جو مقدمات چلائے جارہے ہیں' اس پر مسلمانوں میں بے چینی ہے ریاست کے افسر جن پر خود الزام ہے' آزاد تحقیقات نہیں کر سکتے اس لئے ریاست کے باہر سے قابلِ اعتاد جج بگوا کر مقدمات ان کے سامنے پیش کرنے چاہئیں۔

ہمیں مختلف ذرائع سے رپورٹیں ملی ہیں کہ بعض حکام نے سخت مظالم کئے ہیں اور فسادات کو اپنے بُغض نکا لئے کا ذریعہ بنالیا ہے اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کھڑی کے علاقہ سے ہزاروں آدمی نکل کر انگریزی علاقہ میں چلے آئے ہیں 'اس کا علاج ہونا چاہئے۔ جس کے لئے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ فوراً وہاں سے ان افسروں کو جن کے خلاف مسلمانوں کو شکایت ہے تبدیل کر دیا جائے اور ایک آزاد تحقیقات ان کے افعال کے متعلق کرائی جائے۔ اس بارہ میں خصوصیت سے تشمیر'کوٹلی' راجوری اور تحصیل مینڈھڑ پونچھ کے افسر قابل ذکر ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ تشمیر میں ہمیشہ سردیوں میں مسلمان گورنر اور مسلمان یا انگریز افسر بولیس رہنا جائے۔

مہاراجہ صاحب کی وزارت میں کم سے کم دو مسلمان وزراء جن پر مسلمانوں کو امتبار ہو' ہونے چاہئیں۔ مسلمان موجودہ مسلمان وزیر کے خلاف سخت مشتعل ہیں کیونکہ وہ ہر گز مسلمانوں کے فوائد کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ موجودہ فسادات کے متعلق جو مقدمات ہیں 'ان میں باہر سے مسلمان وکیلوں کو پیش ہونے کی اجازت ہونی چاہئے۔ اس ہونے کی اجازت ہونی چاہئے۔ اور ان سے باکیس روپید کی خاص فیس نہیں لینی چاہئے۔ اس بارہ میں چیف جسٹس صاحب کشمیر نے سفارش کی ہے اور حکومت ہندگی سفارش مزید سمولت پیدا کر سکتی ہے۔

کشمیر میں قیدیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو تا'اس کی اصلاح کی جائے۔ اور آئندہ کے لئے ہر قوم میں سے کچھ معتد علیہ غیر سرکاری آدمی مقرر کئے جائیں جو جیل خانوں کا معائنہ کیا کریں تاکہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کا علم ہو جائے۔ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آزاد تحقیقات جیل خانوں کے انظام کے متعلق کروائی جائے اور قانون جیل خانہ کی بھی اصلاح کی جائے اور خوراک وغیرہ کا انظام بھی بمترکیا جائے۔

یہ ایڈریس چار تاریخ کو حضور وائٹرائے کے پیش ہوا اور تمام ممبران کے اتفاق سے چوہدری ظفراللہ فان صاحب تفتگو کیلئے مقرر ہوئے ایک گھنٹہ تک وائٹر ائے صاحب سے جن کے ساتھ وزیر ریاست اور پرائیویٹ سیرٹری بھی تھے گفتگو ہوئی اور علاوہ چوہدری ظفراللہ فان صاحب کے مناسب موقعوں پر دو سرے ممبرانِ وفد نے بھی حضور وائٹر ائے کو مسلمانوں کی تکالیف اور صورت حالات سے آگاہ کیا۔ میرے پاس گفتگو کی تفصیلات آ چی ہیں لیکن چو مکہ ایس گفتگو پرائیویٹ سمجھی جاتی ہے میں اسے شائع نہیں کر سکتا۔ مگراس قدر بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب گفتگو کا فلاصہ بیہ ہے کہ حکومت ہند اور ریاست دونوں اس امریر متفق ہیں کہ اصلاح کی کافی گنجائش ہے اور دونوں آمادہ ہیں کہ اصلاح کی جائے۔ تجادیز پر غور ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جلد تر تیب وار مختلف تکالیف کا از الہ شروع ہو جائے

پی ان حالات میں میں یہ دو نصیعتیں کروں گا۔ اول یہ کہ جس جس جگہ کوئی غیر آئینی کارروائی ہو رہی ہو اسے ترک کردینا چاہئے آکہ اس پروگرام کے پوراکرنے میں روک پیدانہ ہو۔ دو سری یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آئینی جدوجہد چھوڑ دیں۔ آئینی کوششوں کو بہ سمولت اور پُر امن ذرائع سے برابر جاری رکھنا چاہئے۔ یہاں تک کہ شخ محمہ عبداللہ صاحب ، قاضی گو ہر رحمٰن صاحب ، مفتی جلال الدین صاحب اور دو سرے قومی لیڈر اور قومی کارکن آزاد ہوکر ملک کی راہنمائی کر سمیں۔ جن لوگوں نے خود تکلیف اٹھاکر اپنی قوم کو بیدار کیا ہے

خواه وه قید میں ہیں یا آزاد ہم ان کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کر سکتے۔

ایک خوشخبری میں اور دیتا ہوں کہ اِس وقت سب سے ذیادہ تکلیف لوگوں کو مقدمات کی تھی کیونکہ باہر سے وکیل آنے کی اجازت نہ تھی اور ریاسی وکلاء میں مسلمان بہت کم تھے اور ان میں سے تجربہ کار اور بھی کم تھے۔ میں نے چوہدری اسد اللہ خان صاحب بیرسٹر برادر خورد چوہدری ظفراللہ خان صاحب بیرسٹر کو اس کام کیلئے جموں بھجوایا تھا۔ جنہوں نے برزیر مسٹردلال چیف جسٹس میاحب نے از یبل مسٹردلال چیف جسٹس میاحب نے اجزیبل مسٹردلال چیف جسٹس میاحت جموں و کشمیرسے گفتگو کی اور چیف جسٹس صاحب نے اجازت کی ضرورت کو تشکیم کر کے حکومت کے پاس اس قید کے اُڑانے کی سفارش کی۔ اجازت کی ضرورت کو تشکیم کر کے حکومت کے پاس اس قید کے اُڑانے کی سفارش کی۔ مماراجہ صاحب نے عنایت فرما کر پہلے قانون میں تبدیلی کر دی ہے اور اب چیف جسٹس صاحب کی اجازت سے باہر کے وکلاء بغیر کی خاص فیس اداکرنے کے مقدمات میں پیش ہو سکیں صاحب کی اجازت سے باہر کے وکلاء بغیر کی خاص فیس اداکرنے کے مقدمات میں پیش ہو سکیں گے۔ اس سے امید ہے کہ وہ بے اطمینانی جو پیدا ہو رہی تھی دور ہو جائے گی اور لوگوں کو ان الزامات کے دور کرنے کا کافی موقع مل جائے گاجو بعض متعضب افروں نے بلاوجہ ان پر لگائے ہیں اور میں یقین دلا تا ہوں کہ اس غرض کیلئے قومی درد رکھنے والے وکلاء انشاء اللہ میسر آ

میں امید کرتا ہوں کہ جلد بعض دو سری تکالیف کا بھی ازالہ ہو جائے گااور آپ لوگوں کو آرام کاسانس لینا میسر ہو گا۔ خدا کرے کہ میری بیہ امید ٹھیک ہو۔

> والسلام خاکسار

مرزا محبود احمه

( تاریخ احمدیت جلد ۲ ضمیمه نمبراصفحه ۲۸ تا ۲۸ مطبوعه ۱۹۲۵ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دُسُو لِعِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خداکے نفل اور رحم کے ساتھ۔ ہوُ النّامِيرُ

مسلمانانِ ریاست جموں و کشمیر کے نام میراساتواں خط (سلسلہ دوم)

گلینسی ربورٹ کے متعلق اظہار رائے

برادران!

میں اپنے گزشتہ خطوں میں لکھ چکا ہوں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے مطالبات کا ایک حصہ بورا ہونے والا ہے چنانچہ اس وقت تک آپ لوگوں کو محلینسی کمیشن کی رپورٹ کا خلاصہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ اس رپورٹ کے متعلق میں تفصیلًا لکھنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ گو مجھے اس کے مضمون سے پہلے سے آگاہی تھی بلکہ اس کے لکھنے جانے سے بھی پہلے مجھے اس کے بعض مطالب سے آگاہی تھی لیکن پھر بھی اس کی مطبوعہ شکل میں چو نکہ ابھی میں نے اس کے بعض مطالب سے آگاہی تھی لیکن پھر بھی اس کی مطبوعہ شکل میں چو نکہ ابھی میں نے اس کے بعض مطالب سے آگاہی تھی لیکن پھر بھی اس کی مطبوعہ شکل میں بھی اس پر غور نہیں ہوااس لئے اس پر تفصیلی رائے کا ظہار کرنا ابھی مناسب نہیں۔

ہاں میں یہ کمہ سکتا ہوں کہ گویہ رپورٹ میری مسلمانوں کی گویہ رپورٹ میری مسلمانوں کی خوشی کیلئے کافی مواد خواہشات کو گلی طور پر پورا کرنے والی نہیں لیکن پھر بھی اس میں کافی مواد ایبا موجود ہے جس پر مسلمانوں کو بھی خوش ہونا چاہئے اور مہاراجہ صاحب بمادر کو بھی کیونکہ انہوں نے اپنی رعایا کے حقوق کی طرف توجہ کر کے اپنی

نیک نفسی کا ثبوت دیا ہے۔ اس طرح اس رپورٹ کے لکھنے پر مسٹر مکلینسی بھی خاص مبارک باد کے مستحق ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے نمائندے بھی کہ انہوں نے رعایا کے حقوق اداکرنے کی سفار شات کی ہیں خواہ وہ مسلمانوں کے مرض کا پوراعلاج نہ بھی ہوں۔

مسلمان نمائندوں کا شکریہ صاحب اور دیرینہ قوی کارکن خواجہ غلام اجمد صاحب اشائی کو شکریہ کا مستحق سجھتا ہوں کہ انہوں نے نہایت محنت اور تکلیف برداشت کر کے مسلمانوں کو شکریہ کا مستحق سجھتا ہوں کہ انہوں نے نہایت محنت اور تکلیف برداشت کر کے مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ چوہدری غلام عباس صاحب نے اس نیک کام میں اینوں اور بیگانوں سے جو بڑا بھلا سا ہے 'میں امید کر تا ہوں کہ ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں رہے گاکیونکہ انہوں نے خلوص سے قوی خدمت کی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالی ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر موجودہ نسل ان کی قربانی کی داد نہ بھی دے تو بھی آئندہ نسلیں انہیں ضرور دعاؤں سے یاد کریں گی۔ اِ نشاءَ اللّٰہ تَعَالَی

میں امید کرتا ہوں کہ دو سری مکینسی رپورٹ ایک نیا دروازہ دو سری مکینسی رپورٹ ایک نیا دروازہ دو سری مکینسی رپورٹ میاں میدان کامسلمانوں کے لئے کھول دے گی۔ اور گو وہ بھی یقنیا مسلمانوں کی پورے طور پر داد رسی کرنے والی نہ ہوگی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ان کی زندگی کے نقطہ نگاہ کو بد لئے والی اور آئندہ منزل کی طرف ایک صبح قدم ہاں گرایک جھوٹاقدم ہوگی۔

میں اس وقت نہ تو یہ کتا ہوں کہ ہمیں ان رپورٹوں پر افسوس کرنا اہمی بردا کام باقی ہے چاہئے کیونکہ ان میں یقینا اچھے امور ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر انہیں صحیح طور پر استعال کیا جائے تو یقینا مسلمان آزادی حاصل کرنے کے قریب ہو جا ئیں گا اور نہ ہی سے کہتا ہوں کہ ہمیں خوش ہونا چاہئے کیونکہ ابھی ہمارا بہت ساکام پڑا ہے اور اسے پورا کئے بغیرہم دم نہیں لے سکتے - نیز ہمیں سے بھی یا در کھنا چاہئے کہ صرف قانون سے ہم خوش نہیں ہوسکتے کیونکہ قانون کا غلط استعال اچھے قانون کو بھی خراب کر دیتا ہے ۔ پس دیکھنا سے ہم کہ ان فیصلہ جات پر مہاراجہ صاحب کی حکومت عمل کس طرح کرتی ہے ۔ ہمیں امید ہے کہ اب جب کہ انگریز و زراء آگئے ہیں اور انہوں نے ایک حد تک حقیقت کو بھی سمجھ لیا ہے پہلے کہ نبست انچھی طرح ان اصلاحات پر عمل ہو گا۔ لیکن غیب کاعلم اللہ تعالی کو ہی سمجھ لیا ہے پہلے کی نبست انچھی طرح ان اصلاحات پر عمل ہو گا۔ لیکن غیب کاعلم اللہ تعالی کو ہی ہے اس لئے

جب کہ ہم اللہ تعالی کاشکریہ اداکرتے ہیں' ساتھ ہی ہم اُس سے عاجزانہ طور پر دعابھی کرتے ہیں کہ وہ ان رپورٹوں کے اچھے حصوں کو نافذ کرنے کی وزراءاور مُحکّم کو مناسب توفیق بخشے۔ اَلْلَهُمَّ آمِیْنَ

مجھے بقین ہے کہ اگر مجھے صبح طور پر اس تحریک کی راہنمائی کا موقع ملتا اور بعض امور ایسے پیدا نہ ہو جاتے کہ تفرقہ اور شقاق پیدا ہو جاتا تو نتائج اس سے بھی شاندار ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مثبتت کے آگے کوئی چارہ نہیں اور پھر ہم کمہ بھی کیا سکتے ہیں۔ شاید جو پچھ ہوا اس میں ہارا نفع ہو کیونکہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کوہی ہے۔

مجھے سب سے زیادہ خوشی اس امری ہے کہ زمینوں کی ملکیت رہینوں کی ملکیت کافیصلہ ریاست سے لے کر زمینداروں کو دے دی گئی ہے۔ اگر

ریاست سے کے کر زمینداروں اور پید کا فائدہ ہے اور گو بظاہریہ صرف ایک اصطلاحی تغیر معلوم ہو تا ہے لیکن چند دنوں کے بعد اس کے عظیم الثان نتائج کو لوگ محسوس کریں گے اور یہ امر کشمیر کی آزادی کی پہلی بنیاد ہے اور اس کی وجہ سے اہل کشمیر پر زندگی کا ایک نیا دُور شروع ہوگا۔ مجھے اس تغیر پر وہری خوشی ہے کیونکہ اس مطالبہ کا خیال سب سے پہلے میں نے پیدا کیا تھا اور زور اس تغیر پر وہری خوشی ہے کیونکہ اس مطالبہ کا خیال سب سے پہلے میں نے پیدا کیا تھا اور زور اس امر کی اہمیت کو منوایا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ مطالبہ مانا نہیں جا سکتا گر اللہ تعالی کا محض فضل ہے کہ آخریہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔

ای طرح پریس کی آزادی وغیرہ ایک ہت بڑی کامیابی ہے۔ شاملاتوں کی ناواجب تقسیم کاانسداد' ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ شاملاتوں کی ناواجب تقسیم کاانسداد' اخروٹ کا درخت کا شخ کی مکمل اور چنار کی مشروط آزادی' لکڑی کے مہیا کرنے کے لئے سہولتیں' بعض علاقوں میں چرائی کا ٹیکس معاف ہونا' تعلیم اور ملازمتوں میں سہولتیں' انجمنوں کی مشکلات کاازالہ اور ایسے ہی اور بہت سے امور ہیں کہ جن میں اصلاح ایک نمایت خوشکن امرے اور انشاء اللہ اس سے ریاست کشمیر کی رعایا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔

بعض باتیں ابھی باتی ہیں۔ جیسے وزارت کے متعلق فیصلہ' الجمنوں اور تقریر کی بقیہ باتیں ابھی باتی ہیں۔ جیسے وزارت کے متعلق فیصلہ' الجمنوں اور قدیوں کی بقیہ باتیں کے اور میں اللہ کو صحیح اصول پر لانا' اُد المینسسوں کو اُڑانا' اور قیدیوں کی عام آزادی کا اعلان' مسلمان ہونے والوں کی جائیدادوں کی ضبطی' جن کے متعلق فیصلہ یا نہیں ہوا ہے یا بالکل خلاف ہوا ہے بچھے ان کا خیال ہے اور میں امید کر تا ہوں کہ آخر

ان امور میں بھی انشاء اللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔

الیڈرول سے وفاداری کا تقاضا کین ہر قوم ہو زندہ رہنا چاہتی ہو'اس کا فرض ہے کہ اپنڈروں اور کارکنوں سے وفاداری کامعاملہ کرے اور اگر قوی کارکن قیدر ہیں اور لوگ اپنڈروں اور کارکنوں سے وفاداری کامعاملہ کرے اور اگر قوی کارکن قیدر ہیں اور لوگ تسلی سے بیٹے جائیں تو یہ امریقینا خطرناک قتم کی بیوفائی ہوگا۔ مسلمانانِ جموں و کشمیر کو یا در کھنا چاہئے کہ گو وہ بہت سے ظلموں کے تلے دبے چلے آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی عالت بیبوں والی نہ تھی کیونکہ جب تک ان کے لئے جان دینے والے لوگ موجود تھے وہ بیتم نہ تھے۔ لیکن اگر وہ آرام ملنے پر اپنے قوی کارکنوں کو بھول جائیں گے تو یقینا آئندہ کی کو ان کے لئے قربانی کرنے والوں کے آرام کو اپنے آرام پر مقدم رکھنا چاہئے۔ رکھنا چاہئے اور ملک کی خاطر قربانی کرنے والوں کے آرام کو اپنے آرام پر مقدم رکھنا چاہئے۔ بیں ان کا یہ فرض ہے کہ جب تک مسٹر عبداللہ' قاضی گو ہر رحمٰن اور ان کے ساتھی آزاد نہ ہوں' وہ چین سے نہ بیٹھیں۔ اور میں انہیں یقین دلا تا ہوں کہ اس کام میں میں ان کی ہر ممکن امراد کروں گا اور اب بھی اس غرض کو پورا کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ مشکلات ہیں لیکن مسلمان کو مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہئے۔

قومی غدّاروں کے مقابلہ کیلئے تیاری کی ضرورت آئندہ اصلاحات سے فائدہ الحان کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل شمیر اگر اس فریب میں آگئے اور آئندہ کونسلوں میں مسڑ عبداللہ کے دشمن اور قوی تحریک کے مخالف ممبرہو گئے قوسب محنت اکارت جائے گی اور مسڑ عبداللہ اور دو سرے قوی کارکنوں کی سخت ہتک ہوگی۔ پس اس امر کے لئے آپ لوگ تیار رہیں کہ اگر خدانخواستہ قوی کارکنوں کو جلدی آزادی نہ بلی اور ان کی آزادی سے پہلے تیار رہیں کہ اگر خدانخواستہ قوی کارکنوں کو جلدی آزادی نہ بلی اور ان کی آزادی سے پہلے اسمبلی کے انتخابات ہوئے (گو مجھے امیہ نہیں کہ الیا ہو) تو ان کا فرض ہونا چاہئے کہ قوی غدّاروں کے مقابلہ میں قوی کام سے ہدردی رکھنے والوں کو امیدوار کرکے کھڑا کر دیں۔ اور یہ نہ کریں کہ کاگریں کی نقل میں بائیکاٹ کاسوال اٹھادیں۔ بائیکاٹ سے بچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی ممبرتو ہو ہی جائے گا۔ اور قوی خیرخواہوں کی جگہ قوی غدّاروں کو ممبر کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی نہ کوئی ممبرتو ہو ہی جائے گا۔ اور قوی خیرخواہوں کی جگہ قوی غدّاروں کو ممبر کینے کاموقع دینا ہر گر مقلمت کہ کہلائے گا۔ پس گویہ ایک بہت طویل عمل ہے کہ قومی کارکنوں

کی آزادی ہے پہلے اسمبلی کاانتخاب ہو۔

ایکن چو نکہ بعض قوی غدّار اندر ہی اندراس کی تیاریاں کررہے ہیں اختلاف چھو ڑویں اہل جموں و کشمیر کو ہوشیار کر دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی خواجہ سعد الدین صاحب شال 'خواجہ غلام احمد صاحب اشائی اور دو سرے کارکنوں کو جن ک گزشتہ قوی خدمات کا انکار نہیں ہو سکتا توجہ دلا تا ہوں کہ اب وقت ہے وہ قوی تحریکات کو مضبوط کرنے کے لئے اختلاف چھوڑ دیں۔ میں بھیشہ ان کا خیر خواہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کی گزشتہ خدمات قوی تحسین کا انعام حاصل کئے بغیر نہ رہیں۔ پس میں ان سے اور ان کے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قوی کارکنوں کی خدمت میں آکر شامل ہو جا کیں اور یقین رکھیں کہ اس طریق کو اختیار کرکے انہیں ذکت نہیں بلکہ عزت حاصل ہوگی۔

یعین رکھیں کہ اس طریق کو اختیار کر کے اسمیں ذکت نہیں بلکہ عزت حاصل ہوگی۔ ایک دو اور باتیں ہیں جن کاذکر کرکے میں اس خط کو ظلم کے روکے جانے کے سامان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اول میہ کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ

گو اصلاحات کا اعلان ہو گیا ہے لیکن ظلم تو ابھی تک جاری ہے۔ اس شبہ کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو یکدم نہیں رو کا جا سکتا۔ طوفان بھی تھےتے ہوئے کچھ

وقت لیتا ہے۔ پس ظلم گو جاری ہے لیکن ایسے سامان ہو رہے ہیں کہ انشاء اللہ ظلموں کا بھی انسداد ہو جائے گا۔ میں ابھی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن سے میں یقین ولا آ ہوں کہ اگر

میرے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے عقل سے کام لیا گیا تو تھو ڑے سے عرصہ میں ظلم کے روکے جانے کے بھی سامان ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ تعالی

دو سری بات میں بیہ کہنی چاہتا ہوں کہ و کلاء کے متعلق جو اعلان و کلاء کے متعلق اعلان میں نے کیا تھا' اس میں بعض غلط فنمیوں سے کچھ اُلجھن پیدا ہو

گئی ہے لیکن اس کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتری کی تو قع رکھتا ہوں۔ اور اگر لوگوں کو پوری طرح ڈیفنس کاموقع نہ دیا گیاتو میں انشاء اللہ اور ایسی تدابیر اختیار کروں گاکہ جن سے لوگوں کے اس اہم حق کی طرف حکومت کو توجہ ہو۔

تیسری بات میں بیہ کہنی چاہتا ہوں کہ میں نے جو سیاہ نشان لگانے کا اعلان کیا تھا' سیاہ نشان اس کے متعلق مجھے سری نگر سے شکایات موصول ہوئی تھیں کہ سیاہ نشان لگائے کو مجرم قرار دیا گیاہے اور اس نشان کے لگانے کے سبب سے بعض لوگوں کو گر فتار کرکے ان پر مقدمہ چلایا گیا ہے۔ میں نے اس کے متعلق حکومت کشمیرسے خط و کتابت کی ہے اور جو جو اب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آیا ہے' اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس بارہ میں کوئی غلط فنمی ہوئی ہے کیونکہ ان کے جو اب میں اس لہرسے قطعاً انکار کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ نہ کسی شخص کو سیاہ نشان لگانے پر سزا دی گئی ہے اور نہ مقدمہ ہی چلایا گیا ہے۔ اگر یہ بیان درست ہے تو جھے تعجب ہے کہ رپورٹ دینے والوں کو اتنا بڑا مغالطہ کیو نکر لگ گیا۔ بہرحال یہ سوال حل ہو گیا ہے کہ سیاہ نشان لگانے کو ریاست کشمیر میں جُرم نہیں قرار دیا گیا۔

میں اس خواہش کے اظہار پر اس خط کو ختم کر ناہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس موسم گر مامیں تو فیق دے کہ خواہ چند دن کے لئے ہو کشمیر آکر خود صورت حالات کا معائنہ کر سکوں اور اس ملک کے مرض کو بذات خود دیکھ کر اس کے علاج کی پہلے سے زیادہ تدبیر کرنے کی توفیق پاؤں۔ وَ مَا تَوْ فِيْكِيْ إِلَّا فِيْ اللّٰهِ وَاْ خِرُدُ دَعُو نَا اَنِ الْبَحَمْدُ لِلّٰهِ وَ بِّا الْعَلَمِيْنَ فَ

خاكسار

مرزامحموداحمه

صدر آل انڈیا کشمیر سمیٹی

(الفضل كم مئي ١٩٣٢ء - تاريخ احمديت جلد ٢ ضميمه نمبراصفحه ٢٦ تا ٣٢ مطبوعه ١٩٦٥ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دُسُو لِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللّٰهِ الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ

### کشمیرکے بریس ایکٹ کے خلاف احتجاج

ڈرہ دون سو۔ مئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے بحیثیت صدر آل انڈیا تشمیر سمینی حسب ذیل بیان اخبارات کو دیا۔

جی پریس کے متعلق ریاست کشمیر کے جدید قوانین کو دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا ہے بعض حالتوں میں وہ برطانوی ہند کے ہنگامی قانون سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایک ایسے علاقہ میں جہاں فی الحال اخبارات سرّرو پے کے لیتھو پریس میں جھییں گے اور جن کے چند سُوسے زیادہ خریدار نہ ہو نگے 'ایک ہزار سے دس ہزار رو پے تک کی ضانت طلب کرنا مضحکہ خیز ہے۔ ان قوانین کے ماتحت کوئی اسلامی اخبار جاری نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو ہمی بہتر تھا کہ پرانے قواعد ہی برقرار رکھے جاتے۔ پریس کے متعلق ان قوانین سے صاف پھ لگتاہے کہ جب مکینش کی سفارشات کو عملی جامہ پہنایا جائے گا تو ان کی حقیقت کچھ بھی نہ رہے گی۔ جھے افسوس ہے کہ مسئر کالون نے موقع کے مطابق مناسب کارروائی نہیں کی اور اپنے آپ کو ہندو محکام کے ہندہ میں جو مث رہا تھا ہوں میں دے دیا ہے۔ جھے اس بات کا خوف ہے کہ قانون شکنی کے جذبہ میں جو مث رہا تھا ریاست نے نئی زندگی پیدا کر دی ہے تا ہم جھے امید ہے کہ مسلمان پریشان نہ ہو نگے اور یاد ریاست نے نئی زندگی پیدا کر دی ہے تا ہم جھے امید ہے کہ مسلمان پریشان نہ ہو نگے اور یاد ریاست نے نئی زندگی پیدا کر دی ہے تا ہم جھے امید ہے کہ مسلمان پریشان نہ ہو نگے اور یاد ریاست کے کہ ہم اپنا مقصد صرف آئینی ذرائع سے ہی حاصل کر سے ہیں۔

(الفضل ۸ مئی ۱۹۳۲ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّى عَلَىٰ رُسُوْلِهِ الْكَرِيْم

بِشمِ اللّٰهِ الرُّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ

## تحریک آزادی کشمیرے تعلق میں مکتوب نمبرہ

مَرى اسْر محم الدين صاحب- السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ دَحْمَةُ اللَّهِ-

سید ولی اللہ شاہ صاحب بیار ہیں اور درد صاحب وائسرائے کے ڈیپوئیشن کے انتظام میں ہیں۔ یہ دونوں صاحب کشمیر کا کام کیا کرتے تھے اس لئے ایک ضروری امرکے لئے جس کا پیچھے ڈالنامصلحت اور ضرورت کے خلاف ہے آپ کو تکلیف دیتا ہوں۔

تھراراد کاعلاقہ (نام پوری طرح حافظہ میں نہیں ہے) جموں کی ریاست کا حصہ ہے اور شھیکہ پر پونچھ کو ملا ہوا ہے اس علاقہ کے لوگوں کی حالت ریاست کشمیر سے بھی خراب ہے۔
پونچھ کے لوگوں کو جو آزادیاں ہیں مثلاً بعض اقوام کو کاہ چرائی معان ہے اس سے یہ لوگ محروم ہیں کہ تم جموں کے باشندے ہو۔ جموں میں در ختوں وغیرہ کے متعلق جو میرپور کی تخصیل کو آزادی ہے۔۔۔۔۔اس سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے کہ تم یونچھ کے ماتحت ہو۔

پھر مجیب بات یہ ہے کہ بو نجھ سے مال جموں میں لاتے وقت ریاست بو نجھ ان سے کسٹر وصول کرتی ہے اور جب جموں میں آتے ہیں تو پھر در آمد کا ٹیکس انہیں دینا پڑتا ہے۔ اس طرح باہر سے لانے والے مال پر پہلے جموں والے اور پھر بو نجھ والے کشمز لیتے ہیں حالا نکہ یہ اصل میں جموں سے وابستہ ہیں اور کشم کی چوکیاں بو نجھ میں ہونی چاہئے تھیں۔ جموں کے علاقہ میں مال لانے یا وہاں سے لے جانے پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہئے تھی۔ اس تکلیف سے گھرا کر ان لوگوں نے پروشٹ کیا اور حسب قواعد میرپور جس کے ساتھ اصولاً یہ وابستہ ہیں 'بعض در خت کائے اور بوجہ جموں ریاست کے باشند سے ہونے کے ڈیوٹی وینے سے انکار کیا تو موجودہ شورش کائے اور بوجہ جموں ریاست کے باشند سے ہونے کے ڈیوٹی وینے سے انکار کیا تو موجودہ شورش سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کے نعل کو پو نچھ کی حکومت نے سول نافر مانی قرار دیا۔ حالا نکہ انہوں نے حکومت جموں کے جس کے بیہ باشند سے ہیں قانون نہیں تو ڑ سے بلکہ ان پر اس کے مطابق نے حکومت جو لیا دیا دیا دہ ان پر اس کے مطابق

پھران پر بیہ ظلم ہے کہ بیہ جموں کے باشندے ہیں وہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں لیکن باوجود جموں کے ساتھ وابستہ ہونے کے ان کے مقدمات پونچھ میں مینے جاتے ہیں حالانکہ زمینداری اگر ٹھکے پر دے دی جائے تو بیہ کی حکومت کو حق نہیں کہ اپنی رعایا کے سول حقوق کسی اور حکومت کو دے دے۔ یہ بیل گائے نہیں ہیں کہ ان سے ایساسلوک روار کھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسٹر کالون نے ان لوگوں کو مسٹر جارڈین کے پاس شکایات سانے کو بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بناء پر کہ بیہ علاقہ جموں میں نہیں پونچھ میں ہے حالانکہ حقیقتاً یہ جموں کا علاقہ ہے۔

آپ نے ان امور کو مسٹر کالون پر روشن کر کے بید کوشش کرنی ہے کہ اس رقبِ عمل کو دور کیا جائے۔ اگر پونچھ کو جموں نے امداد دینی ہے تو روپیہ دے لیس بیہ لوگ اپنے فروخت کئے جانے پر راضی نہیں۔

- (۱) ان کے مقدمات جموں کورٹس میں ہوں۔
- (۲) کسٹمز جموں اور اس علاقہ کے در میان میں نہ ہوں بلکہ بونچھ کی کسٹمز کی چوکیاں ان کے علاقہ کے پرے بونچھ کے علاقہ میں ہوں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بونچھ کے علاقہ سے ان کے علاقہ میں مال لانے یا وہاں لے جانے پر کسٹمزلی جائیں۔
- (٣) اس وقت جو مقدمات خواہ مخواہ بیول نافرمانی کے اٹھائے گئے ہیں محض اس وجہ سے کہ پونچھ دربار اور جمول دربار میں جھڑا ہے اور بید لوگ جموں کے ساتھ ہیں ان مقدمات کے سننے کیلئے عارضی طور پر جموں سے جج جائیں اور اپیل جموں کورٹ میں ہو۔
- (۳) کوئی اگریز افسر مسٹرلاتھریا مسٹرجار ڈین یا اور کوئی افسر ریاست کا خواہ انگریز نہ ہو ان امور کی تحقیق کے لئے جائے اور علاقہ کے لوگوں کو سب حالات اور ثبوت اس کے پاس پیش کرنے کی اجازت ہو۔ سرسری کارروائی نہ ہو۔
  - (a) اس وقت تک مقدمات کی کار روائی ملتوی رہے۔

مسٹر کالون کے علاوہ ریذیڈنٹ سے بھی ملیں اور اسے بیہ وجہ بتا ئیں کہ چو نکہ بیہ جھٹڑا دو درباروں میں ہے جو دونوں آپ کے ماتحت ہیں اس لئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ان واقعات کو دیکھے لیں کہ نا قابلِ برداشت ہیں۔ اس علاقہ میں گویا کوئی بھی حکومت نہیں۔ بیہ اپنے حق کسی سے بھی مانگ نہیں سکتے نہ ملازمتوں کا راستہ ان کے لئے یوری طرح کھلاہے۔ کوشش کر کے مسٹر مکلینسی کو بھی ملیں اور انہیں بھی سب حالات بتا کر مشورہ لیں۔ وہ آئندہ وزیر ریاست ہائے حکومت ہند میں ہونے والے ہیں۔

(۲) دو سرا امرایک اور ہے اس کی تشریح کیلئے خط بھجوا رہا ہوں اسے پڑھ لیں۔ اس کے متعلق بھی مسٹر کالون وزیر اعظم ریاست جموں اور ریزیڈنٹ کو ملیں۔ اس بارہ میں اول بدعنوانی ہوئی ہے کہ جموں کی رعایا پر پونچھ والوں نے چھاپہ مارا ہے اور پھر انہیں پکڑ کرلے گئے ہیں۔

دوم - ان لوگوں نے ہندوؤں کو پناہ دی اور فساد کے وقت انہیں بچایا 'لیکن اُلٹاان پر ظلم کیا جا رہا ہے ۔ کہیں کہ اس بارہ میں ہم بہ حیثیت جماعت پروشٹ کرتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ اپنی جماعت کے لوگوں کی مدد کریں اور اگر اس قدر ظلم ریاست نے روا رکھا اور فور آ حقیق کر کے شریروں کو سزا نہ دی تو اس کے بیہ معنی ہوں گے کہ آئندہ ہماری جماعت بھی بجائے فسادات سے بچنے کے ان میں حصہ لے۔۔۔۔۔۔ ظلم ہو رہا ہے اور ریاست کے بجائے فسادات سے بچنے کے ان میں حصہ لے۔۔۔۔۔۔ ظلم ہو رہا ہے اور ریاست کے اعلی محکم کوئی خرنمیں لیتے۔اس بارہ میں بھی ریزیڈنٹ سے ذکر کریں۔

والسلام خاکسار

مرزا محبود احمر

( تاریخ احدیت جلد ۲ ضمیمه نمبر ۲ صفحه ۵۸٬۵۷ مطبوعه ۱۹۶۵ء)

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنَ عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكَرِيْمِ خداك نفل اور رحم كساته - هُوَ النَّاصِرُ

# برادران ریاست جموں و کشمیرکے نام

#### ميرا آڻھواں خط

#### ٱلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ

مجھے اپنے ساتویں خط کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ اس پر بعض دوستوں کو اعتراض ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں آیک دو خط بھی مجھے جموں سے ملے میں اور ایک دوست جو گذشتہ جلسہ آل انڈیا کشمیر سمیٹی میں جموں کے نمائندوں میں سے شامل ہوئے تھے انہوں نے بھی ان غلط فنمیوں کاذکرکیا تھا جو اہلِ جموں کے داوں میں اس بارہ میں پیدا ہو رہی ہیں۔

وه غلط فهمیاں بیر ہیں۔

- (۱) مکیشی کمیش نے انچھی رپورٹ نہیں لکھی اور بلاوجہ اس کی تعریف کردی گئی ہے۔
  - ۲) بعض امور میں ملینسی رپورٹ نے پہلے ہے بھی بدتر حالات پیدا کردیئے ہیں۔
- (m) ارتداد کامئلہ نمایت اہم مئلہ تھا۔ اس کو میں نے اپنے خط میں بالکل نظرانداز کر دیا ہے۔
- (۴) وائتیرائے اور مہاراجہ صاحب کی خوشنو دی کو مسلمانوں کی خیرخواہی پر مقدم رکھا گیا ہے۔
- (۵) جب تک وہی حالت نہ پیدا ہو جائے جو انگریزی ہندوستان کے باشندوں کی ہے اس جدوجمد کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔
  - (۲) ان سفار شات پر عمل نه ہو گا۔

مجھے ان اعتراضات کو من کر تعجب بھی ہوا اور جیرت بھی۔ انسان کا حافظہ کس قدر کمزور ہے ابھی چند ماہ ہوئے ان اعتراض کرنے والوں میں سے کئی اس سے بھی کم اختیارات کو بڑی کامیابی سبھتے تھے۔ آج قلینسی رپورٹ ان کی نگاہوں میں حقیر نظر آتی ہے۔ مرا

میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے گلیسی کمیشن کی رپورٹ کو کلی طور پر سلیم نہیں کیانہ ارتداد کے مسئلہ پر خاموثی کی ہے نہ جدوجہد بند کرنے کامشورہ دیا ہے۔ میرے خط پر ایک نگاہ ڈالنے سے ثابت ہو سکتا ہے کہ میں گلیسی رپورٹ کو ناقص سمجھتا ہوں۔ ارتداد کے مسئلہ کو اہم اور آئندہ جدوجہد کو ضروری بلکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خود مختار حکومتوں میں بھی آزادی کی جدوجہد کا جاری رہنا ضروری ہو تا ہے جس دن یہ جدوجہد بند ہو ای دن سے غلای کی روح قوم میں داخل ہونے لگتی ہے اور بظاہر آزاد نظر آنے والی قوم باطن میں غلای کی زنجیروں میں جگڑی جاتی ہے۔

میں نے جو کچھ لکھا ہے ہہ ہے کہ گلسی رپورٹ میں بہت سے امور مسلمانوں کے فائدہ

کے ہیں۔ اگر مسلمان ان سے فائدہ اٹھا ئیں تو بہت بڑا فائدہ اٹھا کتے ہیں اور یہ کہ ارتداد کے مسلمہ کے متعلق اور دو سرے امور کے متعلق جو ناقص ہیں ہم جدو جہد جاری رکھیں گے۔ لیکن جو اچھا کام گلیسی تمیش نے کیا ہے اس کے بارہ میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہئے۔ اور اس کے ذریعہ سے جو طاقت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس سے کام لے کر ترقی کی نئی راہیں نکالنی چاہئیں۔ اور جدو جمد کو کامیاب بنانے کیلئے حالات کے مطابق اس کی صورت بدل دینی چاہئے۔ میں نے بور جدو جمد کو کامیاب بنانے کیلئے حالات کے مطابق اس کی صورت بدل دینی چاہئے۔ میں نے بو گھو لکھا اس پر اب تک قائم ہوں اور میرے نزدیک شمیر کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ہو گھو لکھا اس پر اب تک قائم ہوں اور میرے نزدیک شمیر کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے۔ میں نے یہ کام لوگوں کی خوشنودی کیلئے نہیں کیا تھا کہ ان کے اعتراض سے ڈر جاؤں میں نے بیا خرض ہی اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں لوگوں کے اعتراض سے ڈر کر اس بات کو چھو ڈردوں جو میرے نزدیک حق ہے تو میں یقینا خود غرض ہوں گا اور میرا سے پہلا کام برباد ہو جائے گا۔

وائسرائے صاحب کو خوش کرنایا مماراجہ صاحب کو خوش کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں مماراجہ صاحب سے بھی نہیں ملا اور نہ اس وقت تک خواہش ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے متعلق دباؤ سے نہیں بلکہ دلی رغبت سے غور کرنے کو تیار نہیں۔ سر بری کشن کول صاحب نے مجھے متواتر مماراجہ صاحب سے ملنے کی دعوت دی لیکن میں نے نہیں مانا اور بھی اصرار کیا کہ مماراجہ صاحب مسلمانوں کے حقوق کے متعلق میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو میں مل سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ یہ خط و کتابت میرے پاس محفوظ ہے ان کی گفتگو کرنا چاہیں تو میں مل سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ یہ خط و کتابت میرے پاس محفوظ ہے ان کی

وائسرائے صاحب کی میں قدر کرتا ہوں وہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہیں دو سرے وہ نمایت زیرک اور پھر خلیق ہیں تیسرے وہ ہمارے بادشاہ کے نائب ہیں اور میں ان اوگوں میں سے ہوں جو خواہ اسے بدقتمتی کمہ لواس امر کا قائل ہوں کہ برٹش امپارُ دنیا میں اتحاد کے قیام کی بہت بری المپیت رکھتی ہے اور حضور ملک معظم اس امپارُ کی ایک ظاہری علامت ہیں۔ لیس میں ان کے نمائندوں کا احترام نمایت ضروری شہمتا ہوں اور خواہ ذاتی طور پر ان سے اختلاف ہو ان کے اور سوری کا احترام کو ایک اظافی اور سیاسی فرض خیال کرتا ہوں لیکن مجھے ان کی خوشنودی کی بھی کوئی پروانسیں۔ اگر میں اپنا فرض اداکر دوں اور ان کا مناسب ادب کروں ان کے ساتھ جائز حد تک تعاون کروں اور اس کے باوجو د بعض قومی کاموں کی وجہ سے بچھ سے ناراض ہوں جائز حد تک تعاون کروں اور اس کے باوجو د بعض قومی کاموں کی وجہ سے بچھ سے ناراض ہوں تو میں ایک ذرہ بھر بھی ان کی اس نارانس تی پرواہ نمیں کروں گا بلکہ ان پر رحم کروں گا کہ وہ ہوا۔ کشمیر کے بارہ میں مجھے حکومت سے اختلاف ہوا بعض دیریند دوست ناراض ہیں لیکن مجھے اس کا تجربہ نمیں اس کی پروانسیں۔ میں جانتا ہوں وہ ایک دن شرمندہ ہوں گے اور میری اخلاقی برتری کو تسلیم کریں گا کہ وہ میرے احترام اس کی پروانسیں۔ میں جانتا ہوں وہ ایک دن شرمندہ ہوں گے اور میری اخلاقی برتری کو تسلیم کریں گا دور آگر زمانہ ان کے ناجائز رنج کو دور نہ کر سکے تو میں سمجھوں گا کہ وہ میرے احترام کے مستحق نہ تھے۔

یہ تو حکومت کے متعلق ہے اب میں اہل کشمیر کو لیتا ہوں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی صاف کمہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا ان سے تعلق اخلاقی ہے۔ جب تک وہ مظلوم ہیں میں اپنا پورا زور ان کی تائید میں خرچ کروں گا۔ لیکن اگر انہوں نے الیساراہ اختیار کیا جو اخلا قا درست نہ ہو گاتو میں اس وقت یقینا اس کی تائید کروں گاکہ جو حق پر ہو گا۔ اور انہیں غلطی سے

رو کوں گا۔ میں نے جو کچھ کام کیا ہے وہ ان کے لئے نہیں اپنے مولی کیلئے کیا ہے۔ پس میراان پر احسان نہیں نہ میں ان سے کی شکریہ کاطالب ہوں۔ ہاں میں انہی کے فائدہ کے لئے انہیں نفیحت کر تا ہوں کہ انسان کو ہراچھی چیز کی خوبی تسلیم کرنی چاہئے۔ گلینسی کمیشن کی رپورٹ یقینا بہت می خوبیاں رکھتی ہے اس میں یقیناً مسلمانوں کی ترقی کا بہت سامادہ موجود ہے۔ اس کے متعلق سے کمنا کہ اس سے ہماری حالت پہلے سے بدتر ہو جائے گی' درست نہیں۔ اگر بید درست ہے توکیا یہ لوگ اس امر کا اعلان کرنے کو تیار ہیں کہ اس کمیشن کی سفار شات کو واپس لے لیا جائے۔

باقی رہا ہیہ وہم کہ گلینسی کمیشن کی اس لئے تعریف کی جاتی ہے کہ وہ انگریز میں تو یہ بالبداہت غلط ہے۔ اب جن صاحب پر ذمہ واری ہے وہ بھی انگریز میں یعنی مسٹر کالون اور ان کے کاموں کو ہم خوب غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر فابت ہوا کہ تعلینسی کمیشن کی رپورٹ پر عمل کرنے میں انہوں نے سستی کی ہے تو ہم یقیناان کامقابلہ کریں گے۔ پس میں سب اہل ِ سمیر کو فصحت کرتا ہوں کہ وہ وہموں کو چھوڑ کر عمل کی طرف توجہ کریں۔

ایک ضروری بات میں ہے کہنی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کامیابی کو دکھ کر ہندوؤں نے بھی ایجی ٹیشن شروع کیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو جو تھوڑے بہت حقوق ملے ہیں وہ بھی انہیں حاصل رہیں۔ اگر اس موقع پر مسلمانوں نے غفلت سے کام لیا تو ہندویقینا اپنا مدعا حاصل کرلیں گے۔ پس اِس وقت ضرورت ہے کہ مسٹر عبداللہ کی عدم موجودگی میں ایک انجمن مسلمانوں کے سابی حقوق کی حفاظت میں بنائی جائے اور وہ انجمن اپنی رائے سے حکومت کو اطلاع دیتی رہے۔ ینگ مین مسلم ایہوسی ایشن کے اصول پر اگر ایک انجمن تیار ہو تو یقینا اس کے ذریعہ سے بہت ساکام کیا جاسکتا ہے۔ یہ مت خیال کریں کہ بغیراجازت کے انجمن نہیں بن کتی۔ انجمنوں کی ممانعت کا کوئی قانون دنیا کی کوئی حکومت نہیں بنا سکتی۔ آخر ہندو انجمنیں بنا محتی۔ انجمنوں کی ممانعت کا کوئی قانون دنیا کی کوئی حکومت اس بارہ میں کس طرح دخل رہے ہیں۔ آپ کی انجمن خفیہ نہ ہوگی نہ باغیانہ۔ پھر حکومت اس بارہ میں کس طرح دخل دے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان فور آ اس طرف قدم اٹھا کیں گے اور اس ضرورت کو پوراکریں گے۔ ورنہ سخت نقصان کا خطرہ ہے اور بعد میں پچھتا ہے پچھ نہ ہوگا۔

ایک ضروری امرجس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب تک خود اہلِ کشمیر اپنے آپ کو منظم نہ کریں گے کچھ کام نہیں ہو گا۔ باہر کے لوگ بھی کسی نظام کو سنبھال نہیں سے ۔ پس ضرورت ہے ایسے والنٹیئروں کی جو اپنی خدمات کو قومی کاموں کے لئے وقف کرنے کیلئے تیار ہوں۔ ایسے لوگ اگر ایک ایک دو دو در جن بھی ہر شہراور قصبہ میں مل جائمیں تو ہندو ایجی ٹیشن کو بے اثر بنایا جاسکتا ہے۔

مجھے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حکومت مسٹر عبداللہ کی قید کو لمباکر نے کی فکر میں ہے۔
اس میں کیا شک ہے کہ ہندہ اس بارہ میں نورا زور لگائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جہاں بعض حلقوں میں یہ سوال زیر غور ہے وہاں بعض حلقوں میں سیاسی قیدی چھوڑ کراچھی
فضاء پیدا کرنے کا خیال بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور کیا تعجب ہے کہ دو سری تحریک پہلی پر غالب آ
جائے۔ پس ہمارا فرض ہی ہے کہ ہم ہوشیاری ہے سب حالات کو دیکھیں اور جس رنگ میں
ہمارا فائدہ نظر آتا ہواس کے مطابق کام کریں۔

بعض او گوں کو وزارت کے متعلق بھی شکایات ہیں۔ میں اس کے متعلق بھی آپ او گوں
کو بقین دلا تا ہوں کہ اس کی اصلاح کے متعلق بھی ہم کو شش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ
لوگوں کو بقین دلا تا ہوں کہ جب تک ایک کام کرنے والی و زارت مقرر نہ ہوگی' ہم انشاء اللہ
صبر نہیں کریں گے اور ایسے آ فار ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاء اللہ اس امر میں ہمیں کامیا بی
ہوگی۔

میں نے گذشتہ خط میں لکھا تھا کہ مین کشمیر آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بعض دوستوں کو اس سے غلط فنمی ہوئی ہے۔ میں قریب زمانہ میں وہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بلکہ میرا ارادہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے قیدی بھائیوں کو آزاد کرے تو آئندہ تنظیم کے پروگر ام پر مشورہ کرنے کے لئے وہاں آؤں تاکہ جو فوائد گذشتہ ساسی جنگ میں ہم نے حاصل کئے ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔

والسلام خاکسار مرزا محمود احمه صدر آل انڈیا کشمیر <sup>سمی</sup>ٹی ۲۵–۵–۱۹۳۲ء

(پمفلٹ شائع شدہ۔اللہ بخش سٹیم پریس قادیان)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِمِ الْكُرِيمِ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# مسكله كشمير دبيغام صُلح "اور د الفضل"

گذشتہ ایام میں "پغام صلح" میں ایک مضمون کی صاحب زیرک شاہ صاحب کا شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں زیرک شاہ صاحب نے مولانا سید میرک شاہ صاحب پر اعتراض کیا ہے کہ وہ قادیان کوں جاتے ہیں اور کیوں مجھ سے مل کر شمیر کا کام کرتے ہیں؟ اگر سمیر کی خد مت کرنی ہی مد نظر ہوتی تو احرار سے مل کر کام کرتے۔ مضمون نمایت نامناسب ' زبان ناپندیدہ اور مقصد نمایت غلط تھا۔ مولانا میرک شاہ صاحب نے اگر باوجو د اختلاف عقیدہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے لئے مجھ سے مل کر کام کیا تو وہ اس میں منفرد نہ تھے۔ اہل حدیث ' شیعہ ' خنی ' احمد یہ انجمن اشاعتِ اسلام لاہور کے ممبر غرض ہر قتم کے لوگ اس امر میں آل انڈیا سمیم کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور یہ ایک نمایت اعلیٰ علامت ہے کہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب مسلمان ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ذاتی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب مسلمان ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ذاتی اختلافات کو قربان کر کے اپنی متی بہود کو مقدم کرنے لگے ہیں۔ اس صاحت پر جس قدر خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے۔

میں نے جب یہ مضمون پڑھا تو مجھے خطرہ ہوا کہ اس کو بنائے مخاصمت بناکرایک نیا فتنہ
پیدا کر دیا جائے گا اس لئے میں نے درد صاحب سے کہا کہ وہ مولوی محمہ یعقوب صاحب
ایڈیٹرلائٹ سے کہیں کہ یہ مضمون ناپندیدہ تھا' دہ اس کا بچھ علاج کریں اور خود کوئی ایبا جو اب
نہ دیا جائے جو فتنہ کو لمباکر کے ہماری کشمیر کے مسلمانوں کے متعلق گزشتہ محنت کو برباد کر دے۔
مجھے افسوس ہے کہ باوجود میری ہدایت کے "الفصل "میں ایک جو اب اس مضمون کا شائع ہوا
ہے جو در گزر کی روح اور عفو کا نمونہ پیش کرنے کی بجائے خصہ اور غضب کی روح کو ظاہر کر تا
ہے۔ مزید افسوس بیر ہے کہ یہ مضمون ایڈیٹوریل ہے۔ ہم غصہ سے کینہ کو دور نہیں کر سکتے۔
مجبت اور عفو کی روح ہی دلوں کی اصلاح کر سکتی ہے۔ میں اسے نمایت ناپند کر تا ہوں کہ
عبے غیرتی یا غضب ہم پر غالب آ جا ئیں۔ مجھے افسوس ہے کہ باوجود میرے بار بار سمجھانے کے

کہ بے غیرتی اور غصہ دو انتمائی مقام ہیں' ہمیں ان سے پچ کر غیرت اور عفو کے مقام پر جو وسطی مقام ہے 'کھڑا ہو نا چاہئے۔ ہماری جماعت کے بہت سے لوگ اس حکمت کو وقت پر بھول جاتے ہیں۔ کاش ہم اپنے نفس کو خدا اور انسانیت کے لئے قربان کرنے کا ملکہ پیدا کر سکیس کیونکہ میں کنجی سب روحانی ترقی کی ہے۔

میں اس مضمون پر گویہ جوابا لکھا گیا ہے' اظہار افسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس مضمون کے شائع ہونے کے بعد مولوی **محمہ یعقوب صاحب آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے** جلسہ میں شامل ہوئے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب محض علالت کی وجہ سے (اللہ تعالیٰ انہیں شفاعطا فرمائے) شامل نہیں ہوئے۔ ورنہ وہ شروع سے تجی ہمدردی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ اور بغیر کی ملامت کے خوف کے احرار کے بارہ میں مضمون لکھتے رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زیرِک شاہ صاحب کامضمون احمر بیہ انجمن اشاعت اسلام کابیند کرد ہ مضمون نہ تھا۔ اور ایک آدی کی غلطی سب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ محض انجمن کے اخبار میں سسی مضمون کا شائع ہونا اس امریر دلالت نہیں کر تاکہ انجمن اس سے متفق ہے۔ اس قتم کے مضامین کانشلسل اور بلا تردید نشلسل اس امریر دلالت کر سکتا ہے لیکن ابھی تک پیر بات ثابت نهیں۔ پس اس قدر جلدی جواب میں جوش و غضب کا روبیہ اختیار کرنا ہر گز مناسب نہ تھا۔ الفضل میں بھی کئی ایسے مضامین شائع ہوتے ہیں کہ جو میرے منشاء کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری مجھ پریا صدر انجمن احدیہ پر نہیں ہو سکتی کیونکہ بیااو قات مضمون نظر ہے ہی نہیں گزر تایا گزرے تو اس غلطی کو انفرادی یا معمولی سمجھ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے۔ گو میں پیہ خیال کر تا ہوں کہ بیہ غلطی بہت اہم غلطی تھی اور چاہئے تھا کہ "پیغام صُلح" کے ایڈیٹراس سے اختلاف ظاہر کر دیتے کیونکہ اس مضمون ہے خود ان کی انجمن کے ممبر جو کشمیر میں رہتے ہیں ا ناراض ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا روبیہ اس بارہ میں وہی ہونا چاہئے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ ہمارا فرض مولانا میرک شاہ صاحب کی براء ت تک ختم ہو جانا جاہئے تھا دو سرے پہلو کو خود احمد میہ انجمن اشاعتِ اسلام پریا اس کے ممبروں پر چھوڑ دینا چاہئے تھا۔ فأكسار

> مرزا محمود احمر (الفضل ۲۹مئی ۱۹۳۳ء)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تحریک آزادی کشمیرے تعلق میں مکتوب نمبرا

مولوى جلال الدين صاحب السَّلامُ عَلَيْكُمْ-

گوہرالرحمٰن صاحب کا جرمانہ اب تک ادا نہیں ہوا اس وجہ ہے ان کی قید بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اس کی طرف فوری توجہ کریں۔ قاضی صاحب کی مراد دو سو ہے ایک سو گھر کے لئے

اور ایک سو جرمانہ کی معلوم ہوتی ہے۔اس حساب سے روپیہ ارسال کر دیا جائے۔

مرزا محبود احمه

خليفة المسيح الثاني

£1987\_4\_10

( آریخ احمدیت جلد ۱ ضمیمه نمبر ۲ صفحه ۵۹ مطبوعه ۱۹۶۵ء)

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّى عَلَى دَسُو لِهِ الْكُرِيْم

### بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مسلمانان ریاست کشمیرکے نام پیغام

"سب سے پہلے میں اپی طرف ہے "آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی طرف ہے "آل کشمیر کمسلم کانفرنس کے مندو بین کو ان قربانیوں پر جو انہوں نے اور ان کے اہلِ وطن نے کی ہیں اور اس کامیابی پر جو انہوں نے آزادی کی آزہ جدوجمد میں حاصل کی ہے۔ مبار کباد دیتا ہوں۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ بحثیت صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی مجھے ان کے ملک کی خدمت کرنے کی خوشی حاصل ہوئی ہے جو ایک صدی ہے زیادہ عرصہ تک خشہ حالت میں رہا ہے۔

برادران! میں آپ کی کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعاکر تا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کانفرنس کی کارروائی میں تجی حب الوطنی کے جذبہ کے ماتحت جرأت' میانہ روی' رواداری' تشکر' دانائی اور تدبّر کے ذریعہ آپ ایسے نتائج پر پنچیں گے جو آپ کے ملک کی ترقی میں بہت مُجرّبوں گے اور اسلام کی شان کو دوبالا کرنے والے ہوں گے۔

برادران! میرا آپ کے لئے یمی پیغام ہے کہ جب تک انسان اپی قوم کے مفاد کے لئے ذاتیات کو فنا نہ کر دے وہ کامیاب خدمت نہیں کر سکتا بلکہ نفاق اور انشقاق پیدا کر تاہے۔ پس اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نفسانی خیالات کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دواور اپنے قلوب کو صاف کر کے قطعی فیصلہ کر دو کہ خالق ہدایت کے ماتحت آپ ہر چیز اپنے اس مقصد کے لئے قربان کر دیں گے جو آپ نے اپنے مقرر کیا ہے۔

میں آپ کو یقین دلا تاہوں کہ ہم یعنی مسلمانانِ ہندوستان آپ کے مقصد کے لئے جو کچھ

ہماری طاقت میں ہے' سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں اور خدا کے فضل سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور امیدوں سے بڑھ کر ہوں گے اور آپ کاملک موجودہ مصیبت سے نکل کر پھر جنت نشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔"

خاكسار

مرزامحموداحمه

(الفضل ۲۵- اكتوبر ۱۹۳۲ء)

- له بک شاف: BUCK SHOT سیسے کا چھرا جو جانوروں خصوصاً ہرن کو شکار کرنے کیلئے استعال کیاجائے۔(قومی انگریزی اردولغت جلداصفحہ ۲۴۵٬۲۴۵ مطبوعہ د ہلی ۱۹۹۴ء)
- ع شرح مواهب اللدنيه جلام صفح ٢٩٢ تا ٢٩٣ مطبوع الازهرية المصرية المصرية ١٩٣٥ مطبوع الازهرية المصرية
- سل اسلام آباد۔ وادی کشمیر میں سرینگر کے بعد دو سرا بردا شہر جو سرینگر سے ۴۳ میل جنوب مشرق میں دریائے جملم سے ایک میل ورے واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں اے اننت ناگ کہتے تھے۔
  - م طبرى الجزء الرابع صفحه ۳۲۵٬۳۲۳ دار الفكر بيروت لبنان ١٩٨٧ء
    - 💁 ٹوڈی: خوشامدی جی حضوری
  - ك "الاشققة عن قلبه" مند احمر بن حنبل جلد ۵ صفحه ۲۰۷ المكتب الاسلامي بيروت-
    - په منچوريا: Manchuria\_ شال مشرقی چین کاعلاقه
      - △ افسون: جادو- منتر- حیله- مکر- فریب
- و بخارى كتاب الجهاد والسير باب ان الله ليويد الدين بالرجل الفاجر.
  - ول الجامع الصغير جلد ٢ صفحه ٢٩ مطبوعه ١٣٢١ه